وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ ﴿

''اوریقیناً ہم نے آسان کر دیاہے قرآن کونھیجت حاصل کرنے کیلئے پس کیا کوئی تھیجت حاصل کرنے والاہے؟''(القرآن)

فرانی زبان

بنيادى عربى قواعد

جديد طرز تعليم كي روشني مين نهايت آسان طريقه پرمرتب

**Urdu Version of:** 

Essentials of Arabic Grammar for Learning Quranic Language

> بریگیڈئیرظہوراحمہ (ر) ایمائے ایم ایسی بی ایس سی (آنرز)



"This material may be used freely by any one for studying the language of the **Qur'an**."

Official website of the author, Brig. (R) Zahoor Ahmed where some more free Arabic learning resources are available:

#### www.sautulquran.org

Spread this book as much as possible!

Study the Language of the Qur'an!

Spread the Language of the Qur'an!

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّحْدِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِدٍ ﴿ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّحْدِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِدٍ ﴾ "اورجم نے آسان كرديا قرآن كوفيحت حاصل كرنے كيك پس ہے كوئى فيحت حاصل كرنے والا؟ "والقرآن]

قرآنی زبان سمجھنے کے لئے بنیادی عربی قواعد حدیدطر زِعلیم کی روشتی میں نہایت آسان طریقہ برمرتب

Urdu Version of:
"Essentials of Arabic Grammar
for
Learning Quranic Language

بریگڈئز (ر) ظہوراحمہ ایم اے،ایم ایس ی، بی ایس ی ( آنرز )



نام کتاب : قرآنی زبان سجھنے کے لئے بنیادی عربی قواعد

تالیف : بریگیڈیر(ر)ظهوراحمہ

۵۹۳- چکلاله سکیم |||،راولینڈی-یا کستان

فون +92-334-5380322/+92-51-5766197 :

zahoorahmad50@yahoo.com : ايميل

كَمْيُوزيْنُ : محمدارشاد

نون: 2875371-29++92-51

پہلاایڈیشن : 2009ء

تعداد : 500

978-969-9221-01-9 : ISBN

<u>ملنے کے پتے:</u>

راولینڈی: ۱ورلیس بک بنک، بنک روڈ ،راولینڈی کینٹ یا کتان

فون:051-5568898/5568272

© سٹوڈنٹس بک کمپنی، M-44/F، بینک روڈ، راولپنڈی – پاکستان فون: 051-5567305/5516918

اسلام آباد: ﴿ وَارالسلام پبلشرز ، شاویر سنشر ، ایف - ۸مرکز ، اسلام آباد-یا کستان

فون:051-2281513/2500237

۱۹۹۶ آبیاره مارکیث، اسلام آباد- پاکستان

فون: 051-2875371

لا ہور: ﴿ وَادارہ واسلامیات، ١٩٠٠ انار کلی الا ہور - پاکستان

فون:042-7243991/7353255

كراچى: ﴿ وَاداره ء اسلاميات ، موہن روڈ چوك ، أردوباز ار ، كراچى - پاكستان

021-2722401:01

قمت: -/Rs. 200

## اعتراف

تمام تعریفیں رب ذوالجلال والا کرام کے لئے جو وحدہ لاشریک ہے، جس کے فضل وکرم اور جس کی رہنمائی، توفیق اور برکات سے میں اس کتاب کو پایائے تعمیل تک پہنچاسکا۔

﴿ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وِإِلِيْهِ أُنِيْبُ

میری عاجزانہ اور مخلصانہ دعا ئیں اور میرا انتہائی اظہار تشکر اپنے والدین کے لئے جنہوں نے مجھے دین اور اسلام کی صحیح فہم وفر است کی بنیا دفرا ہم کی ۔

﴿ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً ﴾

میں استادِ محترم جناب عبید الرحمٰن صاحب کا بے حدمشکور ہوں جنہوں نے اس کتاب کی نظر ثانی کا کام سر انجام دیا۔ اللّٰہ تعالی انہیں اس کارِ خیر پر اجرعظیم عطا فرمائے۔

میں خاص طور پر میں اپنے تمام عربی کے استاتذہ کرام کا بے حدمشکور وممنون ہوں جن سے میں نے قرآن کریم کی زبان کی تعلیم حاصل کی ۔ ان میں بالخصوص ڈاکٹر ادریس زبیر (الہدی انٹریشنل)، پروفیسر ابومسعود حسن علوی (اسلامک ریسرچ اکیڈمی)، پروفیسر عبیدالرحمٰن (معھد اللغة العربیة)، پروفیسرعبیدالرحمٰن (معھد اللغة العربیة)، پروفیسرعبیدالرحمٰن (معھد اللغة العربیة)، پروفیسرعبدالستار (علامہ اقبال



او پن یو نیورسٹی ) اور پروفیسر اسماندیم (نیشنل یو نیورسٹی آف ماڈرن لینگو یجز ) شامل میں ۔اللّٰد تعالیٰ ان سب کواجرعظیم عطافر مائے ۔آمین

وآخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين





## فلرئين

| صفحہ | عنوان                 | سبق نمبر |
|------|-----------------------|----------|
| 1    | مُقكَلِّمْتَمَا       | -        |
| 9    | اقسام الكلمة          | 1        |
| 13   | الاسم                 | ۲        |
| 18   | عدد الاسماء           | ٣        |
| 22   | وسعة الاسم            | ۴        |
| 30   | اعراب الاسم           | ۵        |
| 36   | المركب التوصيفي       | 7        |
| 40   | مركباضافي             | 4        |
| 44   | مرکباشاری             | ٨        |
| 46   | مرکب جاری             | 9        |
| 54   | مركبتام-الجملة        | 1+       |
| 66   | چندا ہم حروف کی وضاحت | 11       |
| 72   | الفعل – الماضي        | 11       |
| 83   | الجملة الفعلية        | 1111     |
| 91   | الفعل المضارع         | ١٣       |
| 103  | فعل کی اعرابی حالت    | 10       |

# 

| 17 | فعل الأ مر                                            | 116 |
|----|-------------------------------------------------------|-----|
| 14 | فعل مزيد فيه:بابنمبرا:فَعَّلَ                         | 121 |
| ١٨ | فعل مزيد فيه:بابنمبر٢: أَفْعَلَ                       | 130 |
| 19 | فعل مزيد فيه:باب نمبر٣: فَاعَلَ                       | 136 |
| ۲+ | فعل مزيد فيه بابنمبر ٤٠ تَـ هَـعَـلَ                  | 140 |
| 71 | فعل مزيدفيه:بابنمبر۵: تَـفَاعَـلَ                     | 145 |
| 77 | فعل مزيد فيه: بابنمبر٢: إنْ فَعَلَ                    | 150 |
| ۲۳ | فعل مزيد فيه: بإب نمبر ٤: إفْ تَعَلَ                  | 154 |
| ۲۴ | فعل مزيد فيه: بابنمبر ٨: إسْتَفْعَلَ                  | 159 |
| ra | فعل مزيد فيه: بإب نمبر ١٠/٩: إِفْعَ لَّ / إِفْعَ آلَّ | 164 |
| 44 | عر بی افعال کی تنظیم (CLASSIFICATION)                 | 168 |
| 14 | المهموز والمضعف                                       | 181 |
| ۲۸ | التثنية (THE DUAL)                                    | 187 |
| 19 | المنصوبات                                             | 197 |
| ۳. | العدد                                                 | 208 |
| -  | اختتامية                                              | 217 |

## مُقكِلِّمْت

# بشِّمْ أَنْ الْجَعَرِ الْجَمْرِي

اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن.... وبعد!

قارئین کرام! قرآنِ مجیداللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے، جوتمام اقوام عالم کی ہدایت کے لئے نازل ہوا۔اس کے نزول کی غایت اور حکمت یہ ہے کہ انسان کو خوداس کی اور تمام اشیاء عالم کی فطرت، اِن کے مبداُ ومعاش کے قوانین فطریہ اور انسان کی پیدائش کی غرض سے آگاہ کیا جائے اور اسے یہ بتایا جائے کہ اس کے بھیجنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ تعالی کی نیابت اور خلافت کے فرائض انجام دے، اس عظیم مقصد کے پیش نظر اللہ تعالی نیابت اور خلافت کے فرائض انجام دے، اس عظیم مقصد کے پیش نظر اللہ تعالی نے اس دنیا کوانسان کے لئے ایک آزمائش بنادیا ہونے والوں کوآخرت میں سرخرو کرے اور ناکام ونافر مان آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کوآخرت میں سرخرو کرے اور ناکام ونافر مان لوگوں کو در دناک عذاب سے دو چار کرے۔ چنانچہ اِس ضمن میں اللہ تعالی نے قرآنِ کر یم میں فرمایا:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوْةَ لِيَبْلُوَ كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَفُوْرُ ﴿ ﴾ أَنْ يُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَفُوْرُ ﴿ ﴾

''بہت بابر کت ہےوہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں

سب حکومت ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ذات جس نے موت وحیات کواس لئے پیدا کیا کہ تہمیں آ زمائے کہتم میں سے اچھے ممل کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے' [۲-۱:۲۷]

وہ غالب ہے بیعنی نافر مانی اور نا کا می کی صورت میں سخت عذاب دینے والا ہے، اور بخشنے والا ہے ان لوگوں کو جواللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی نافر مانی سے بچیتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فر مایا:

> ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴿}

''روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے یقیناً اسے زمین کی زینت/رونق کا باعث بنایا تا کہ ہم لوگوں کوآ زمائیں کہاُن میں سے کون نیک اعمال والا ہے' [۸۱:۷]

یعنی اس دنیا کی رعنائیاں اور رونقیں انسان کی آ زمائش کا باعث ہیں کہ باوجود طرح طرح کی دنیوی کششوں (attractions) کے انسان اللہ تعالی کی عبدیت پر قائم رہتا ہے یااس سے اعراض کرتا ہے۔

اس آ زمائش کے منطقی نتیجہ کے طور پر کامیاب ونا کا م لوگوں کے انجام کے متعلق اللّٰد کریم نے فرمایا:

﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِیْنُهُ ﴿ فَهُوَ فِيْ عِیْشَةٍ

رَاضِیَةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِیْنُهُ ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ ﴿ ﴾

دُوْتِ حِس کے بھاری ہوئگے پلے نیک اعمال کے

سووہ ہوگا پبندیدہ عیش میں،اورلیکن جس کے ملکے ہو نگے پلے نیکیول کے،سواس کاٹھ کانہ جہنم ہوگا' [۱۰۱۱ - ۹]

مگر باوجوداس قدرشد ید تنبیه کے، بدشمتی سے عام طور پر ہماری تمام جدوجبد اور ترجیهات کامحور دنیا کا مال واسباب جمع کرنا ہوتا ہے، اور یہ بجھ لیاجا تا ہے جیسے ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اور اسی کوہم اپنا مقصودِ حیات سمجھ لیتے ہیں پھر اِس دُمین میں اس قدر مگن ہوجاتے ہیں کہم میں سے اکثر قرآنِ کریم کی اِس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں:

﴿ أَنْهَا كُمُ التَّكَاثُورُ ﴿ حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِوَ ﴿ ﴾ ''(مال ودولت وجاه كى ) زيادتى كى جابت نے تنہيں غافل كرديا يہال تك كهتم قبرستان جا پنچے' [۲-۱:۱-۲]

پھراسی سورہ تکاثر میں اللہ تعالی نے اس غفلت کی وجہ بھی واضح فر مادی، یعنی:

﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ۞ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ۞

''ہرگزاییانہیں (جبیباتم ہمجھتے ہو کہ کوئی باز پرسنہیں ہوگی) کاش کہ مہیں علم الیقین ہوتا (تو مجھی اس روش کوندا پناتے) ہتم یقیناً یقیناً جہنم کود کچھ کرر ہوگے' [۲-۱:۲]

اس آیت میں غور وفکر کرنے کی ہم میں سے ہرایک کی اشد ضرورت ہے، کہ کیا ہم واقعی علم یفین رکھتے ہیں کہ ہم پر موت آئے گی اور واقعتاً ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے نتیجہ میں ہمیں جنت یا دوزخ دیجھنا ہوگی، اور اگر ہم واقعتاً بیہ یفینی علم/ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہماری دانستہ گمرا ہیوں اور نافر مانیوں کا کیا جواز ہے؟ یہ معاملہ بہت غور طلب ہے جبکہ اللہ تعالی نے اس دنیا کی اصل ما ہیت و حقیقت یوں بیان فرمائی:

﴿إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ

وَذِيْنَةٌ وَتَفَائُحُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلاَدِ ﴿ ﴾

''خوب جان لوكه يدونيا كى زندگى تو محض كھيل اور تماشاہے،
اور زيبائش وزينت، اورايك دوسرے پر فخر كرنا تمهارا آپس ميں، اور
ايك دوسرے پر كثرت جا ہنا ہے مال اور اولا دميں \_'[20: ٢٠]
اور دوسرى جگه فرمایا:

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا اللَّا لَهُوَّ وَلَعِبٌ، وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِى الْحَيَوَانُ، لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞ "اور دنياكى يهزندگى تومحض كھيل اور تماشاہے، اور يقيناً گھر آخرت كاوبى ہے اصل زندگى، كاش وہ لوگ جانتے" [۲۲:۲۹]

یعنی جس دنیانے انہیں آخرت سے اندھا اور غافل کررکھا ہے وہ ایک کھیل کود
سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی جبکہ اللہ کا نافر مان آدمی دنیا کے کاروبارہی میں مشغول رہتا
ہے، اس کے لئے شب وروز محنت کرتا ہے، کیکن مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے جس طرح
بیج سارا دِن مٹی کے گھر وندوں سے کھیلتے ہیں، پھر خالی ہاتھ گھروں کولوٹ جاتے
ہیں، سوائے تھکا وٹ کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے ہمیں آخرت کی فکر کرنی
چاہیے اور ایسے نیک اعمال کرنے چاہئیں جن سے آخرت کا گھر سنور سکے کیونکہ
آخرت کا گھر ہی حَیوان (اصل وابدی زندگی) ہے۔

اس دنیامیں جہاں اللہ تعالی نے آز مائش کے سامان پیدا کیے ہیں، وہاں اپنے فضل وکرم سے اُس نے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور اس کی ابدی کامیابی کے لئے قر آنِ کریم کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات بھی عطا فرمایا ہے جسے اپنا کرہم دونوں جہانوں میں سرخروہو سکتے ہیں۔

اس قرآنِ كريم كے متعلق الله تعالى نے فرمایا:

﴿ حُمْ ۞ تَنْزِيْلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ كِتَابٌ فُصِّلَتْ اينتُهُ قُرْ آنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ۞ بَشِيْراً وَنَذِيْراً، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُوْنَ۞

''حم، یقرآن نازل کیا ہوا ہے بڑے مہر بان نہا بیت رخم کرنے والے کی طرف سے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، یقرآن عربی زبان میں اُن لوگوں کے لئے ہے جو عقلمند ہیں، (ایمان واعمالِ صالح کے حاملین کو کامیا بی اور جنت کی ) خوشخبری سنانے والا اور (مشرکین ومکذ بین کوعذابِ الہی سے ) ڈرانے والا ہے، پھر بھی بے اعتنائی کی ان میں اکثر لوگوں نے ، پس و نہیں سنتے' [۱۳۱۱–۲۳]

لیمنی،غور وفکر اور تدبر وتعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو، اسی لئے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے۔ایک اور جگہ فرمایا:

> ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هَذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ۞ قُرْانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَج لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ۞﴾

''اور یقیناً ہم نے بیان کردی ہیں لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہرقتم کی مثالیں/مضامین، تا کہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرسکیں، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، جو ہرقتم کے نقص وعیب سے پاک ہے، تا کہ لوگ پر ہیزگاری اختیار کرلیں''[۳۹:۲۵-۲۸] پھراسی قرآن کریم کی مقصدیت کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا ايْتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿﴾

'' یہ بڑی بابر کت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف تا کہلوگ اس کی آیتوں میں غور وفکر کریں اور عقلمند اس سے نصیحت حاصل کریں'' [۲۹:۳۸]

الله تعالی نے بار ہا اہل علم اور اہل عقل کونصیحت حاصل کرنے والوں میں شار کیا ہے۔اگرآ پھی اہل علم اور اہل عقل ہونے کا دعوی کرتے ہیں تو اپنے آپ کوقر آن كريم كى كسوئى پر پرتھيں كەكيا آپ الله تعالى كى طرف سے أتارى گئى كتاب مدايت كو تشیح طور پر پڑھاور سمجھ سکتے ہیں جسیا کہاس کے پڑھنے اور سمجھنے کاحق ہے؟ اگراییا نہیں ہے تو بیآ یے کے لئے لمحہ ، فکریہ ہے۔ آپ کو چاہئے کہ بغیر کوئی مزید وقت ضائع کیے اس بے بہاعلمی واد بی خزانہ سے بہرہ ور ہونے کے لئے کوشش شروع کر دیں۔ یقین کریں کہ قرآن کریم انسان کے لئے ایک ایساعلم وہدایت کا خزانہ ہے کہاس کی وضاحت لفظوں میںممکن نہیں بلکہ قرآنِ کریم کی تلاوت کرنے والا ہی خوداس کی افادیت، ہلاوت، تمکنت، روح وقلب پر اثرات اور اللہ تعالی کی رحمت وبر کات کا نزول محسوس کرسکتا ہے۔ مگر اِن بے پایاں نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اس کے متن کو براہِ راست اور کما حقت مجھ رہا ہو، کیونکہ اعلی سے اعلی ترجمہ بھی قرآن کریم کے اصل متن کا متبادل نہیں ہوسکتا، اور نہ ہی کوئی ترجمہ کلام الہی کی روح اور اس کی حقیقت کو یا سکتا ہے جس کا اثر براہِ راست قاری کے دِل ود ماغ پر مرتب ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کریم کا قاري اس كے متن كو براہِ راست مجھے تا كه وہ اس كلام ميں تفكر ويد بركر سكے، اور يوں قرآنِ كريم كي اس آيت كامصداق نهينة:

# ﴿ أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ ﴾ "" كيا پير بيلوگ قرآن مين غور وفكرنهين كرتي؟ ياان كولول پرتالي لگ گئي بين؟" [٢٣:٣٤]

اسی ضرورت کے بیش نظریہ کتاب مرتب کی گئی ہے جوجد بدطرز تعلیم کی روشی میں قرآنی زبان کے بنیادی قواعد وضوابط کونہایت مہل طریقہ پر پیش کرتی ہے، اس کتاب کی زبان آسان اور عام فہم ہے اس لئے اس کاسمجھنا بھی آسان ہونا چاہیے، ممارے ہاں، بدشمتی ہے، بیغلط تاثر پایاجا تاہے کہ عربی زبان کاسمجھنا بہت مشکل ہے، اس ایسا ہر گزنہیں ہے بلکہ عربی نہایت شائستہ اور مفصل زبان ہے، جس کے قواعد وضوابط ایسا ہر گزنہیں ہے بلکہ عربی نہایت شائستہ اور مفصل زبان ہے، جس کے قواعد وضوابط کاعضر نہایت آسان علمی خطوط پر استوار ہیں جن میں با قاعد گی ہسلسل اور با ہمی روابط کاعضر اس زبان کاسمجھنا نہایت آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر قرآنی زبان کیونکر مشکل ہوسکتی ہے جبکہ اللہ کریم نے خود فرمایا:

﴿ وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُوْانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿ ﴾ ''اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو سیحت مصل کرنے کے لئے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟''[۵۲]

آپ اس اہم فریضہ کو پورا کرنے کامصم ارادہ کرلیں ،ان شاءاللہ یقیناً اللہ تعالی آپ کے لئے اس قر آنِ کریم کاسمجھنا آسان فر مادےگا۔

به کتاب عمومی طور پرمیری کتاب

Essentials of Arabic Grammar for Learning Quranic Language کا اُردو وزش ہے، اس کتاب کو مزید مہل بنانے کی غرض سے اس میں تثنیہ (dual) اوراس کے صیغوں کو افعال کے آخر میں ایک الگ باب کے طور پر مرتب کیا گیا ہے۔ بہتد یکی یقیناً قارئین کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی اور اس طرح انہیں عربی کی رائج لمبی لمبی گردانوں سے بھی نجات مل جائے گی۔

اس کتاب میں کل تہیں اسباق ہیں۔ آپ کوچا ہیے کہ اسباق میں دی گئی ترتیب کو ملحوظ رکھیں کیونکہ ان کی ترتیب ایک دوسر سے سے منسلک اور درجہ وار ہے۔ ہرسبق میں دینے گے عربی الفاظ اور مرکبات کو یا در کھیں ، کیونکہ ان کی مدد سے شروع سے ہی آپ خود آسان عربی جملے بناسکیں گے ، نیز بعد میں آنے والے اسباق کو بھی آپ کے لئے آسان ہو جائے گا۔ تاہم قرآنِ کریم میں آنے والے نئے الفاظ کو جمھنے کے لئے آسان ہو جائے گا۔ تاہم قرآنِ کریم کا کچھ حصہ آپ با قاعد گی سے تلاوت آپ کوعربی لغات کا سہار الینا ہوگا۔ قرآنِ کریم کا کچھ حصہ آپ با قاعد گی سے تلاوت کریم کی آیات میں پہنچا نیں اور انہیں کرتے رہیں اور پڑھے گئے عربی قواعد کوقر آنِ کریم کی آیات میں پہنچا نیں اور انہیں سے مقصد کرتے رہیں اس مشق سے کتاب کے اختتام تک آپ ان شاء اللہ بخیر وخو بی اپنے مقصد میں کامیاب ہوجا کیں گے۔

الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ اپنے فضل وكرم سے ہمارے لئے قرآنِ كريم كا كماحقہ پڑھنا، ہمجھنا، اس پڑمل كرنا اور اسے دوسرل تک پہچانا آسان فرمائے، اور اس میں ہمیں تدبر ونظر كی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت و بخشش كا نزول فرمائے۔ آمین!

## سبق نمبرا

#### اقسام الكلمة

عر بی زبان میں بامعنی لفظ کوکلمہ کہتے ہیں کلمہ کی تین اقسام ہیں: ①اسم ② فعل ③حرف

#### 0 اسم:

## **2** فعل:

ایا کلمہ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کاعمل ظاہر ہو۔ بنیادی طور پرفعل

## کی تین اقسام ہیں:

- (ایسے ملک ماضی (فِعْلُ الْمَاضِی): ایسے مل کوظاہر کرتا ہے جوہ مل ہو چکا ہو۔ جیسے کَتَبُ اس نے کُھا'، دَخَلُ وہ داخل ہوا'، نَصَرَ 'اس نے مدد کی'۔
- 2) فعل مضارع (فِعْلُ الْمُضَادِع): ایسے عمل کوظاہر کرتا ہے جواس وقت تک مکمل نہ ہوا ہو فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں معنے پائے جاتے ہیں، جیسے یکٹنٹ وہ لکھتا ہے، لکھر ہاہے یا لکھے گا'، یَدْخُلُ 'وہ داخل ہوتا ہے، داخل ہور ہاہے یا داخل ہوگا'، یَنْصُرُ وہ مدد کرتا ہے، کرر ہا ہے یا کرےگا'۔
- قعل امر (فِعْلُ الأَمْسِ): يقعل حكم، درخواست يا دعا كوظا بركرتا ہے، جيسے أكْتُبْ 'تو لكھ، أَدْخُلْ تو داخل بُو، أَنْصُوْ 'تو مد دكر، اِقُوراً 'تو پڑھ، إِغْفِوْ 'تو مد دكر، اِقُوراً 'تو پڑھ، إِغْفِوْ 'تو بخشش فرما'، وغيره-

## € ترف:

اسم یافعل کےعلاوہ ایسالفظ جواسم یافعل کے ساتھ آتا ہے، اور جملہ میں را بطے کا کام دیتا ہے، جیسے عَلَیٰ اُوپڑ، فِیْ 'میں'، عَنْ 'سے، متعلق'، نَعَمْ 'ہاں'، لا َ 'نہیں'، مَا 'کیا'، وغیرہ۔

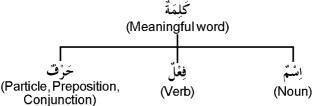

کلمہ کی نتیوں اقسام سے متعلق وضاحت آئندہ آنے والے اسباق میں کی جائے گی۔

#### 0 7 كات:

عربی زبان سمجھنے میں حرکات، یعنی زَبر، زِبرِ اور پیش وغیرہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔اس لئے یہاں اِن سے متعلق اصطلاحات کواچھی طرح سمجھ لیس جودرج ذیل ہیں:

- افتْحَةً: فَتْحَ زَبر كوكتِ بِين جواردوكى طرح حرف كے اُوپر لكھا جاتا ہے۔
   اوراسكا تلفظ بَ (بَا)، تَ (تَا)، تَ (ثَا)، وغيره ہے۔
- کَسْرَةً: کسرہ زِیر کو کہتے ہیں جو اُردو کی طرح حرف کے بنچ لکھا جاتا
   ج۔اوراسکا تلفظ بِ (بیی)، تِ (تیی)، ثِ (ثِی)، وغیرہ ہے۔
- ضَمَّةٌ: ضمّه پیش کو کہتے ہیں جواردو کی طرح حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے۔
   اوراسکا تلفظ بُ (بُو)، ث (تُو)، ث (ثُو)، وغیرہ ہے۔
- شکون : سکون جزم کو کہتے ہیں جو حرف کے اُوپر ایک چھوٹے دائر کے ( ) یا چھوٹے دال ( ) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور حرف کوسا کن کرتا ہے، یعنی لفظ پر کوئی حرکت نہیں پڑھی جاتی ۔ جیسے کُنْ، مِنْ، اَنْ میں نون اور اَبْ، اَ خ میں ٰ ہا' اور ُ خا' ہیں۔
- تنوین نون کی آواز پیدا کرتی ہے جو حف کے اوپر دوز بریادوپیش (-ئے) اور حرف کے نیچ دو زیر (-) سے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کِتابًا،
  کِتَابٌ، کِتَابٍ میں باکا تلفظ ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح زہن شین کرلیں کہ جس لفظ میں تنوین آئے وہ لازماً اسم ہوگا اور جس لفظ میں تنوین آئے وہ لازماً اسم ہوگا اور جس لفظ میں تنوین آئے وہ لازماً اسم ہوگا گراسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہراسم پر تنوین یا ال الزم ہے۔ بہت سے اسماس سبق کے شرع میں گزر چکے ہیں جن پر نہ تنوین ہے اور نہ ہی ابتداء میں ال ہے پھر بھی وہ اسم ہیں، بیس جن پر نہ تنوین ہے اور نہ ہی ابتداء میں ال ہے پھر بھی وہ اسم ہیں، جیسے زین نب ارد خم کہ عائی شنائی، وغیرہ۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لیس کہ کسی اسم پر اُلْ اور تنوین ایک ساتھ نہیں آسکتے۔اگر شروع میں اَلْ آئے تو اس اسم کے آخر میں ایک حرکت ہو گی۔ مثلاً مِتابٌ 'ایک کتاب' یا اُلْکِتَابُ 'ایک مخصوص کتاب' ،اَلْکِتَابُ کہنا تھے نہیں ہوگا۔ یوں سمجھیں کہ اَلْ اور تنوین کی آپس میں دشمنی ہے اور یہ دونوں ایک لفظ میں بھی بھی اکٹھے نہیں ساسکتے۔ اور تنوین کی آپس میں دشمنی ہے اور یہ دونوں ایک لفظ میں بھی بھی اکٹھے نہیں ساسکتے۔

اَلْ عربی زبان میں معرفہ کی علامت ہے جیسا کہ انگریزی میں 'the' ہے، جبکہ تنوین نکرہ ہونے کی علامت ہے۔ اسلئے جب کسی اسم کے شروع میں 'اَلْ ' آجائے تو اُس لفظ میں سے تنوین حذف ہوجاتی ہے۔ مثلاً بَیْتُ ' ایک گھر' سے اَلْبَیْتُ ' ایک مخصوص گھر' ہوجائے گا۔ ایسے ہی جَمَلُ 'ایک اونٹ سے اَلْجَمَلُ 'ایک مخصوص اونٹ اُسمِ معرفہ ہوجائے گا۔ ایسے ہی رَجُلٌ 'ایک شخص' جو اسمِ نکرہ ہے، اِس سے اونٹ 'سمِ معرفہ ہوجائے گا۔ ایسے ہی رَجُلٌ 'ایک شخص' جو اسمِ نکرہ ہے، اِس سے اللَّ جُلُ 'ایک مخصوص شخص' اسمِ معرفہ ہوجائے گا۔

#### 🗗 مصدر:

مصدر بھی بطور اسم استعمال ہوتا ہے۔ بیابیا اسم ہے جس کا تعلق کسی عمل سے ہو، اسے Verbal Noun یا Noun of Action یعنی اسمِ فعل بھی کہدسکتے ہیں۔ مثلاً فَصْدٌ 'مدد کرنا'، فَتْحٌ 'فنح حاصل کرنا'، عِبَا دَةٌ 'عبادت کرنا'، ضَرْبٌ 'مارنا'، اَمْرٌ 'حَمَم کرنا'۔

قرآنِ پاک سے مثال:

﴿نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ﴿﴾ 'نَصْرت الله كَلَّمِ فَ سے اور عنقریب حاصل ہونے والی فتح'' ۱۳:۱۲]

## سبق نمبرا

## الإسم

آنے والے چنداسباق میں ہم عربی اسم سے متعلق ضروری معلومات حاصل کرینگے۔مفرد اسم سے متعلق اسکی مکمل معلومات کیلئے درج ذیل چار نقاط کا سمجھنا ضروری ہے:

- 1 الجنس: يعنى جنس كا عتبار سے وہ اسم مذكر ہے يامؤنث؟
  - العدد: عدد كاعتبار = وه واحد، تثنيه ياجمع ہے؟
  - الوسعة: وسعت كانتبارى وه اسم معرفه بي ياكره؟
- الاعراب: اعرابی حالت کے اعتبار سے وہ اسم حالت رفعہ، حالت نصب یا حالت جرّ میں ہے؟

اس سبق میں ہم عربی اسم کا تجزیہ باعتبار جنس کریں گے۔

## حبنس الاساء

عربی گرائمر کے لحاظ ہے عمومی طور پراسم کی جنس جارطرح سے ظاہر کی جاتی ہے:

- ① الجنس الحقيقي ② الجنس المجازى

## 1 الجنس الحقيقى:

یا یک عام فہم اصطلاح ہے جسے ہم سب سمجھتے ہیں، یعنی جن اسامیں فی الحقیقت

ئراور مادہ کا تصور پایا جائے ان کا تعلق حقیقی جنس سے ہے، مثلاً رَجُلُ 'ایک مردُ مَد کر ہے اور اِمْرَأَةُ ایک عورت 'مؤنث ہے۔ ایسے ہی وَ لَدٌ 'ایک لڑکا'، بِنْتُ 'ایک لڑکی'، اَبٌ 'باپ'، أُمُّ ماں'، اَجٌ 'جھائی'، أُخْتُ 'بہن'، دِیْکٌ مرغ'، دَجَاجَةٌ 'مرغی' وغیرہ کا تعلق حقیقی جنس سے ہے۔

## الجنس المجازى:

ایسے اساجن میں فی الحقیقت تو نراور مادہ کا تصور نہیں پایا جاتا مگر مجازاً آنہیں مذکر اور مؤنث سے تعیر کیا جاتا ہے۔ اِن کی پہچان سے ہے کہ جن اسائے آخر میں گول' ق' وقامر بوط ) ہووہ عمومی طور پرمؤنث شار ہوتے ہیں اور جن اسائے آخر میں ' ق' کے علاوہ کوئی دوسراحرف ہو آنہیں مذکر شار کیا جاتا ہے۔ مثلاً سَاعَةٌ 'گھڑی' ، مِرْوَحَةٌ ' نَعْکُا ، شَجَرَةٌ ورخت' ، سَیَّارَةٌ ' موٹر کار' ، جَنَّةٌ ' باغ' ، حَیَاةٌ ' زندگی' ، آیةٌ ' نشانی / آیت' ، نافِذَةٌ کھڑی' کا تعلق مؤنث مجازی سے ہے جبکہ جدارٌ ' وبوار' ، کِتَابُ ' آیا نی کُتاب' ، فَلَمْ ، فَلِمْ ، فَلَمْ اللّٰ مَنْ فَلَمْ ، فَلَمْ ، فَلَمْ مَلْ مُنْ فَلَمْ ، فَلَمْ ، فَلَمْ ، فَلَمْ ، فَلَمْ ، فَلَمْ مَلْ مُنْ فَلَمْ ، فَلَمْ ، فَلَمْ ، فَلَمْ مَلْ مُنْ فَلَمْ ، فَلَمْ ، فَلَمْ ، فَلَمْ ، فَلَمْ ، فَلَمْ مَلْ مُنْ فَلَمْ ، فَلَمْ مَلْ مُنْ فَلَمْ ، فَلَمْ مَلْ مُنْ فَلَمْ اللّٰ مُنْ فَلَمْ اللّٰ فَلَمْ فَلَمْ مُلْلُمْ فَلَمْ أَلْ فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ أَلْمُ اللّٰ فَلَمْ أَلْمُ اللّٰ فَلْمُ اللّٰ فَلَمْ اللّٰ فَلَمْ اللّٰ فَلَمْ اللّٰ فَلَمْ اللّٰ فَ

يهال يهجمنا بهى ضرورى به كداسم صفت مذكر كة خريس 'ق' كاضا فد سه بهال يهجمنا بهى ضرورى به كداسم صفت مؤنث بن جاتا به ، جيسے: مُسْلِمٌ 'ايك مسلم مرد شه مُسْلِمَهُ 'ايك مسلم عورت' ، كافِر دُ أيك كافر مرد ، كافِرةٌ 'ايك كافر عورت' ، صَادِقٌ 'ايك بورت' ، صَالِحةٌ 'ايك بيك عورت' ، طَالِبٌ 'ايك طالبعلم لِرُ كا' ، طَالِبَةٌ 'ايك طالبعلم لِرُ كا' ، طَوِيْلٌ 'لبا' ، طَوِيْلَةٌ 'لبى' ، كَثِيْرٌ 'زياده' ، كَثِيْرة ُ وَعَم ه - وَعَم ه -

## **3** الجنس اللفظي/إستثناء:

مؤنث کے ایسے اسماجن کا تعلق پہلی دواقسام سے نہ ہو۔ یعنی نہ تو اُن کے آخر میں گول' ق'' ہواور نہ ہی اُن میں نریا مادہ کا تصور پایا جائے۔ اِن اسما کومؤنث سماعی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسے اسما جنہیں عرب مؤنث موسوم کرتے ہیں، اور جوقر آنِ کریم میں بھی بطور مؤنث استعمال ہوئے ہیں۔

مؤنث ساعی کے طور پرزیادہ استعال ہونے والے اسادرج ذیل ہیں:

سَمَاءٌ 'آسان'،أَرْضٌ 'زمین'، شَمْسٌ 'سورج'، نَارٌ 'آگ'، نَفْسٌ 'جان، ذات، ذی روح'، سَبِیْلٌ 'راست'، جَهَنَّمُ 'جَهَم'، حَرْبٌ 'جَنَگ، رِیْحٌ 'هوا'، دَارٌ 'گر'، خَمْرٌ 'شراب'، بِثْرٌ ' کنوال'، دَلْوٌ ' دُول'، کَأْسٌ ' گلاس'، عَصًا ' چَيْرُی '، رُوْيَا خواب'، طَاغُوْتٌ 'بت، شيطان، ظالم'۔

اس كےعلاوه درج ذيل اسابھي مؤنث لفظي كے دائر هيں آتے ہيں:

- العَوْل اور شهرول كے نام جيسے باكستان، مِصْر، أَمْرِيْكا، العِرَاق،
   الاهوْرُ، وَاشِنْطَنْ، لَنْدَنْ، وغيره۔
- جسم کے اکثر اعضاء، بالخصوص جودو، دو ہیں، جیسے یکڈ 'ہاتھ'، عَیْنٌ ' آنکھ'،
   قَدَمٌ ' قَدمُ، رِجْلٌ ' ٹانگ، سَاقٌ ' پیٹرلیٰ، اُذُنٌ ' کان'، خَدٌ ' گال'،
   وغیرہ۔
- ایسے اساجن کے آخر میں 'ی'، 'ی' (الف مقصورة) ہواور اء (الف ممدودة) ہو، جیسے حُسْنی 'اچھی، خوبصورت'، کُبْرَی' بڑی'، صُغْرَی 'چھوٹی'، بُشْری' اچھی خبر'، صَحْراءُ 'صحرا'، ضَرَّ آءُ ' تکلیف'، زَهْرَ آءُ ' پھول کھلنا'، بَیْضَاءُ 'سفید'، خَضْراءُ 'سبز'، زَرْقَاءُ 'نیلی'، وغیرہ۔

- تمام عربی حروف بهجی بھی مؤنث شار ہوتے ہیں۔
- آ کیچهمزیداساجیسے الرُّسُلُ کیغیمز، الْیَهُوْ دُی بیروز، النَّصَارَی عیسانی ، قَوْمٌ نُومٌ وَمِ الرَّسُلُ عَلَیه الرُّسُلُ کی مؤنث استعال ہو سکتے ہیں۔ تاہم أَهْلٌ بیمی مؤنث استعال ہو سکتے ہیں۔ تاہم أَهْلٌ بیمی مؤنث استعال ہوتے ہیں۔
- المراستناء: پھواساایسے ہیں جن کے آخر میں اگر چہگول'' ق' ہے کیاں وہ لطور استناء فرکر استعال ہوتے ہیں، جیسے خلیفة 'خلیفة 'خلیفہ' علامہ' اُسامَهُ 'مرد کانام' ،سلَمَهُ 'مرد کانام' ،سلَمَهُ 'مرد کانام' ،سلَمَهُ 'مرد کانام' ۔ ایسے ہی جسم کے وہ اعضاء جوایک ایک ہیں فرکر استعال ہوتے ہیں۔ جیسے بَطْنٌ 'پیٹ' صَدْرٌ 'سینہ' ، سِنٌ دانت' ، وغیر ہ۔

## 4 الجنس المشترك:

کچھاساایسے بھی ہیں جو دونوں طرح، یعنی بطور مذکر اور مؤنث استعال ہوتے ہیں، انہیں اسم المجنس کہا جاتا ہے۔ جیسے سَحَابٌ 'بادل'، بَقَرٌ 'مولیثی، گائے'، جَرَادٌ 'ٹلڑی'، ذَهَبٌ 'سونا'، نَحْلٌ 'شہدی کھی'،شَجَرٌ 'درخت'، وغیرہ۔

## استثنائي صورت كي وضاحت:

ہرزبان کے گرائمر قواعد میں استنائی صورت ناگزیر ہوتی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ زبان کے گرائمر قواعد میں استنائی صورت ناگزیر ہوتی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ بیں گرائمر قواعد نبان کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ زبان میں عرصہ دراز تک اس علاقے میں بولی جاتی ہیں جس علاقہ سے اُن کا تعلق ہوتا ہے۔ اور بہت بعد کے زمانے میں اس زبان کے گرائمر قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تا کہ اُس زبان کو دوسر میلکوں تک چھیلا یا جا سکے اور اُس زبان کو با قاعدہ ایک



اد بی شکل دی جاسکے۔اس دوران گرائمر مرتب کرنے والے جہاں کہیں مرتب کیے گئے قواعد کا اطلاق نہیں کر سکتے وہاں استثناء کا قاعدہ استعال کرتے ہیں۔اس لئے استثنائی صورت ہرزبان کے قواعد میں رائج ہے۔

یہاں عربی گرائمر کے تناظر میں یہ بھے نابھی ضروری ہے کہ مرتبہ قو اعد کی موجودگی سے بہت کم وقت میں قرآنی عربی سیکھنا اور سمجھنا بہت آسان ہوگیا ہے، اور اسکا تمام تر سہراعربی گرائمر مرتب کرنے والول کے سرہے۔



## سبق نمبر4

#### عدد الاسماء

عربی زبان کے اسا کا عدد تین طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔ وَ احِدٌ 'واحدُ یامُفْرَدٌ 'مفردُ جو ایک اسم پر دلالت کرتا ہے، اور جَمْعٌ ' مفردُ جو دوعد دکوظاہر کرتا ہے، اور جَمْعٌ 'جع 'جودو سے زیادہ اسماکوظاہر کرتا ہے۔

## **1** واحديامفرد:

واحد يامفرد، جيسے اَلْكِتَابُ ايك خاص كتاب - the book ، اَلْقَلَمُ ايك خاص قَلْم - the pen ، اَلْقَلَمُ ايك خاص قَلْم - the pen ، اَلسَّاعَةُ ايك خاص قَرْئ، طَالِبٌ ايك طالبعلم، بَيْتُ ايك هُر ، يَدُ ايك باتح ، اِمْواقَةُ ايك عورت، وَجُلُّ ايك مرذ ، السَّيَّارَةُ ايك خاص كار ، الطَّالِبَةُ ايك خاص طالبه ، وَلَدٌ ايك لِرُكا ، صَادِقُ ايك سِي مرذ ، الصَّالِحُ ايك خاص نيك مرذ ، فاسِقُ ايك نافر مان مرذ ، الْمُسْلِمُ ايك مخصوص مسلمان مرذ ، الْكافِرُ ايك مخصوص مسلمان مرذ ، الْكافِرُ ايك مخصوص كافر مرذ ، وغيره -

## وَتَشْنِيَةٌ ( شَنيه ):

تثنيه جودو پر دلالت كرتا ہے۔ اسكو بنانے كيلئے واحد اسم كے آخر ميں 'أنِ ' (الف نون) كا اضافه كياجاتا ہے۔ جيسے الْكِتَابُ سے اَلْكِتَابَانِ 'دومخصوص كتابيں'، الْقَلَمَانِ، السَّاعَتَانِ، طَالِبَانِ، بَيْتَانِ، الصَّالِحَانِ، فَاسِقَانِ، اَلْمُسْلِمَانِ، الْكَافِرَان، وغيره۔ # 19 **\*** # (19 **\*** 

## وَجُمْعٌ (جَعِ):

عربی میں جمع کالفظ دو سے زیادہ عدد کوظا ہر کرتا ہے۔ جمع کی دواقسام ہیں:

- ( اَلْجَمْعُ السَّالِمُ (جَمْع سالم)
- ② جَمْعُ التَّكْسِيْرُ (جَمْعَ تَكْسِر)
- جَع سالم: اسم كى اليى جَع كوكها جاتا ہے جسميں اس كا واحد سي سالم اپنى اصلى شكل پرقائم رہے۔ جمع سالم كا بنانا اور سجھنا نہا بت آسان ہے۔ واحد مذكر اسم كَ آخر ميں ونَ (واوُنُون) كے اضافہ سے مذكر صفات كى جمع بن جاتى ہے، جيسے مُسْلِمٌ سے مُسْلِمٌ سے مُسْلِمٌ فَنَ، اَلْمُؤْمِنُ سے اَلْمُؤْمِنُونَ، سَارِقُ 'چور سے مَسْلِمُ فَنَ، جَاهِلُ ' جالل سے جَاهِلُونَ، عَاقِلٌ سے عَاقِلُونَ، صَالِحٌ سے صَالِحُونَ، الصَّابِرُ وْنَ، الصَّابِرُ وْنَ، الصَّادِقُ سے الصَّابِرُ وْنَ، الصَّادِقُ سے الصَّادِقُونَ، وغيره اس كى پجان بيہ كہ جمع سالم مذكر كے آخر ميں ہميشہ الصَّادِقُونَ، وغيره اس كى پجان بيہ ہے كہ جمع سالم مذكر كے آخر ميں ہميشہ دنَّ " آتا ہے۔

واحدموَنث کے ایسے اسماجنگے آخر میں گول' ق' ہوائی جمع بنانے کیلئے آخر میں گول "ق" کو "ات" سے بدل دیا جاتا ہے۔ مثلاً سَارِقَةٌ 'ایک چورنی' سے جمع سَارِقَاتٌ، مُسْلِمَةٌ 'ایک مسلمان عورت سے مُسْلِمَاتٌ، کَافِرَةٌ سے کَافِرَاتٌ، سَاعَةٌ 'ایک گھڑی' سے سَاعَاتٌ، مُدرِّسَةٌ سے مُدرِّسَاتٌ 'کَلِمَةٌ 'ایک گھڑی' سے سَاعَاتٌ، مُدرِّسَةٌ سے مُدرِّسَاتٌ 'پُرُ هانے والیال'، حَافِظَةٌ 'حفاظت کرنے والی سے حَافِظات، کَلِمَةٌ 'ایک کلم 'پُرُ هانے والیال'، حَافِظةٌ 'ایک طالبہ سے طَالِبَاتٌ، نافِذَةٌ 'کھڑی سے نافِذَاتٌ، مَرْجَةٌ 'ایک ورجہ سے مَرْوَحَاتٌ، سَیْنَةٌ 'ایک برائی' سے سَیْنَات، دَرَجَةٌ 'ایک درجہ سے درجہ سے درجہ سے درجہ سے کی مفت (اجھائی، کو مفت (اجھائی، کے سے سُنی کی صفت (اجھائی، کو سے کی ایسے اسماجو کسی کی صفت (اجھائی، درجہ کی ایسے اسماجو کسی کی صفت (اجھائی،

برائی،خاصیت ) بیان کریں،جبیبا کہاو پردی گئی مثالوں سے ظاہر ہے۔

2 جع تکسیریا جمع مکسّر: عربی زبان میں جمع مکسّر کا استعال کثرت سے ہوتا ہے۔
جمع تکسیر یا مکسّر کا معنی ٹوٹی ہوئی جمع ہے۔ یعنی ایسی جمع جسمیں واحد اسم کی
بنیادی شکل یا بناوٹ ٹوٹ جاتی ہے اور آسمیں کچھروف یا حرکات کی تبدیلی سے
بیج بنتی ہے۔ جیسے رَسُوْلٌ 'ایک رسول' کی جمع مکسّر رُسُلٌ ہے۔ ایسے ہی
رَجُلٌ 'ایک مرؤسے رِجَالٌ، اَسَدٌ 'ایک شیرُسے اُسُدٌ ہے۔

جمع تکسیر بنانے کیلئے کوئی ایک مخصوص طریقہ یا وزن نہیں ہے بلکہ یہ متعدداوزان پر بنتے ہیں۔ پر بنتے ہیں۔ اسلئے مطالعہ اور مشق سے بتدریج انکے اوزان سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ جمع تکسیر کے زیادہ تر استعال ہونے والے ااوزان کا ایک خاکہ درج ذیل ہے۔

| جمع تكسير   | مثال مفرواسم      | باب/وزن     | تمبرشار |
|-------------|-------------------|-------------|---------|
| نُجُوْمٌ    | نَجْمٌ 'ستاره'    | فُعُوْلٌ    | -1      |
| ػؙؾؙڹٞ      | كِتَابٌ 'كتاب     | فُعُلِّ     | -۲      |
| رِجَالٌ     | رَجُلٌ 'مرد'      | فِعَالُ     | -r      |
| أُقْلاَمٌ   | قَلَمُّ ﴿ قَلَمُ  | أَفْعَالٌ   | -1~     |
| أُعْيُنُ    | عَيْنٌ ﴿ أَنْكُمْ | ٲؙڡٛ۠ٚڠؙڷ   | -۵      |
| فُقَرَاءُ   | فَقِيْرٌ 'فَقيرُ  | فُعَلاءُ    | -4      |
| أُغْنِيَاءُ | غَنِي ،غَنْ       | أَفْعِلاءُ  | -4      |
| شَيَاطِيْنُ | شَيْطَانٌ 'شيطان' | فَعَالِيْلُ | -۸      |
| مَنَازِلُ   | مَنْزِلَةٌ 'مكان' | فَعَالِلُ   | -9      |
| بُلْدَانٌ   | بَلُدٌ ' لمك      | فُعْلاَنُ   | -1+     |
| ٳڂٛۅؘۊؙٞ    | أَخُّ 'بِهائی'    | فِعْلَةٌ    | -11     |
| تُجَّارٌ    | تَاجِرٌ 'تاجر'    | فُعَّالٌ    | -15     |



نون: بعض عربی اسا کی جمع تکسیرایک سے زیادہ اوزان پر بھی آتی ہے، جسے آئے 'بھائی' کی جمع تکسیراخو انّ، اِخو انّ، اُخو انّ، آخو انّ، آخاء ہے۔ اور کی جمع میں جنگی جمع سالم بھی ہے اور جمع تکسیر بھی ، جیسے نبیّ ایک نبی کی جمع سالم نبیّوْنَ ہے اور جمع تکسیر آنبیناء ہے۔ ایک نبی کی جمع سالم نبیّوْنَ ہے اور جمع تکسیر آنبیناء ہے۔





سبق نمبرته

## وسعة الاسم

کسی عربی اسم کا تجزیه کرتے وقت به جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وسعت کے اعتبار سے وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ۔معرفہ کی وسعت محدود ہوتی ہے جبکہ نکرہ کی وسعت عام ہے۔

اسم معرفه کی پانچ اقسام ہیں:

①اسم علم ②اسم اشاره ③اسم موصول ④معرٌ ف بالف لام (ال) ③اسم ضمير

السمعكم:

كسى بھى مخصوص نام يا جگه كواسم علم سے موسوم كيا جاتا ہے، مثلاً حَامِدٌ، زَيْدٌ، زَيْدُ، وَيْنَبُ، صَائِمَةُ، بَاكِسْتَانُ، لا هَوْرُ، وغيره

## **ا**لم اشاره:

اشارہ کے لئے استعال ہونے والے اسا کا تعلق بھی معرفہ سے ہوتا ہے۔ اسمِ اشارہ کی دوستمیں ہیں: اسمِ اشارہ قریب کے لئے۔ جیسے ھلڈا' نیے، ھلوُّ لاَءِ' بیسب'۔ اور اسم اشارہ بعید کے لئے۔ جیسے ذَلِکُ وہ'، اُو لِئِکَ' وہ سب'، وغیرہ۔

عربی اساءِ اشارہ مذکر کے لئے الگ اور مؤنث کے لئے الگ ہیں۔اسی طرح واحد اسم کے لئے الگ اشارہ ہے اور جمع اساء کے لئے الگ ہے۔اس کے علاوہ تثنیہ



(دو) کے لئے الگ صیغے ہیں مگر چونکہ قرآنِ کریم میں تثنیہ کے صیغے کم استعال ہوئے ہیں اس لئے آسانی کے پیشِ نظر شروع میں تثنیہ کے صیغوں کا ذکر نہیں کیا گیا اور صرف کثرت سے استعال ہونے والے واحد اور جمع کے صیغوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

#### اسااشاره کا درج ذیل ٹیبل ملاحظه ہو۔

|                    |              | <b>+</b> ~ |             |
|--------------------|--------------|------------|-------------|
| <i>v</i> .         | واحد         | جس         | اسم اشاره   |
| هُوُّ لاَءِ 'بيسب' | هٰذَا 'يُ    | نذكراحي    | قريب کيلئے  |
| هٰؤُلاَءِ 'بيسب'   | هٰذِهِ 'يُ   | مؤنث 🎗     | ریب ہے<br>ا |
| أُوالئِكَ 'وهسب    | ذَالِكَ 'وه' | نذكرحى     | بعيدكيلئ    |
| أُوالئِكَ 'وهسب'   | تِلْکُ 'وه'  | مؤنث 🖁     | بيدي        |

#### اسااشاره قریب کی مثالیں:

- - هاذهِ سَاعَةُ 'بِدایک هری ہے۔'
- ۵ هُولاً وَ طُلاً بُ 'بيسبطلباء (٥٦) بين ـــ
- ◄ هُولًاءِ طَالِبَاتُ 'بيسبطالبات( ٩) بين.

#### اسااشاره بعید کی مثالیں:

- خَالِکَ عَالِمٌ 'وه عالم (٥٦) ہے۔ '
- ⇒ تِلْکَ عَالِمَةٌ 'وه عالم (٤) ہے۔ '
- أولئِكَ رِجَالٌ 'وهسبمردين'
- أو لئِكَ نِسَاءٌ 'وه سبعورتيں ہيں۔'

## اسم موصول:

آلَّذِيْ، ٱلَّذِیْنَ وغیرہ اساموصول کہلاتے ہیں۔ بیاسا، افعال یا ضائر کو ایک دوسرے سے ملانے کے کام آتے ہیں۔ اوران کا ترجمہ ُوہ '، جو'،'جس کا'،'جن کا،'جن کو وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔اسااشارہ کی طرح اساموصول کے صیغے واحد، جمع ، مذکر اور مؤنث کے لئے علیحدہ ہیں جو درج ذیل ٹیبل میں دیے گئے ہیں:

| موصول جمع                       | موصول واحد      | جنس          |
|---------------------------------|-----------------|--------------|
| اَلَّذِیْنَ 'وهسبجؤ             | ٱلَّذِيْ 'وهجؤ  | نذكركيلية حى |
| اَللَّاتِيْ/اَللَّائِيْ 'بيسبجو | ٱلَّتِيْ 'وهجؤ' | مۇنث كىلئے 4 |

#### اساموصول كي مثالين:

- أَلُولَدُ الَّذِيْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ طَالِبٌ 'وه الرَّكَا جِومُسجِد عَلَا ہے
   طالبعلم ہے۔'
- اَلرِّ جَالُ الَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنَ الْمَكْتَبِ مُدَرِّسُوْنَ 'وه لوگ جو دفتر
   نکے ہیں اسا تذہ ہیں۔
- الْبِنْثُ الَّتِيْ خَوَجَتْ مِنَ الْبَيْتِ طَالِبَةٌ 'وه الرَّكَ جُوگُر نَے لَكُل ہے طالبہ ہے۔
   طالبہ ہے۔
- ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِيْ لاَ إِلٰهُ إِلَّا هُوَ ﴾ ''وبى الله ہے جس كے بواكوئى اله نہيں سوائے اس كے'۔[۲۹۳:۵۹]
- ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ﴿ ﴾
   ''يقيناً فلاح ياب ہوئے وہ مؤمن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختيار کرتے ہں'۔ [۱۸۲:۲۳]

## • معرّ ف بالف لام:

یہ اسم معرفہ کی ایک اہم قسم ہے جوقر آنِ کریم میں کثرت سے استعال ہوئی ہے۔ کسی غیر معرفہ کی ایک اہم قسم ہے جوقر آنِ کریم میں کثر ت سے استعال ہوئی ہے۔ کسی غیر معرفہ اسم سے پہلے الف لام (ال) لگانے سے اسم معرف ف بالف لام بن جاتا ہے۔ جیسے کِتَابُ ایک کتاب سے الْکِتَابُ 'ایک مخصوص کتاب ، دَجُل سے الْرَّجُلُ ، بِنْتُ 'ایک لڑک 'سے اَلْبِنْتُ 'ایک مخصوص لڑک 'ے بی میں اَلْ کا استعال اللّاجُلُ ، بِنْتُ 'ایک طالب کا ۔ جیسے طالب 'ایک طالبعلم' سے الطّالِبُ ایک طالبعلم' سے الطّالِبُ ایک طالبعلم' سے الطّالِبُ نامید و نیر ہے۔ 
السابی ہے جیسا انگریزی میں 'the house' وغیرہ۔

## **آ**اسم ضمير:

ایبالفظ جوکسی اسم کے لئے بولا جائے شمیر کہلاتا ہے۔ جیسے ہُو 'وہ'، ہُمْ 'وہ سب'،هِی ُوہ (مؤنث)'، أَنْتَ 'تو'، نَحْنُ 'ہم'،۔ ہُ 'اُس کا'، هَا 'اُس کی'، کُ 'تیرا'، کَ 'میرا'، نا 'ہمارا'، وغیرہ۔ضائر کی دوشتمیں ہیں:

- ① ضائر منفصلہ: جبیبا کہ نام سے ظاہر ہے بیضائر کلمات سے الگ لکھے جاتے ہیں، جیسے ہُو َ 'وہ'، أُنْتَ 'تو'، نَحْنُ 'ہم'، وغیرہ ۔ضائر منفصلہ ٹیبل نمبر 1 میں مثالوں کے ساتھ درج میں۔
- ایسے ضائر متصلہ: ایسے ضائر جواسم، فعل یا حرف کے بعد متصل آتے ہیں، جیسے کِتَابُهُ اُس کی کتاب میں '' ہُمہ''، کِتَابُهُم ' اُن کی کتاب میں '' ہُمہ''، کِتَابُک '' ہے۔ ضائر متصلہ ٹیبل نمبر 2 میں مثالوں کے ساتھ درج ہیں۔



### ٹیبل نمبر1 ضائر منفصلہ

| المؤنث(٢)            |                    | المذكر (٢٥)            |                     |       |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------|
| جع ۲۰ سے زیادہ       | واحد ایک           | جع '۲ سے زیادہ'        | واحد ایک            | صيغه  |
| هُنَّ طَالِبَاتُ     | هِيَ طَالِبَةً     | هُمْ طُلَّابٌ          | هُوَ طَالِبٌ        | ۰۱۰   |
| وه طالبات ہیں۔       | وہ ایک طالبہ ہے۔   | وه طلباء ہیں۔          | وه ایک طالبعلم ہے   | عائب  |
| أَنْتُنَّ طَالِبَاتُ | أَنْتِ طَالِبَةٌ   | أَنْتُمْ طُلَّابٌ      | أَنْتَ طَالِبٌ      | 1 100 |
| تم طالبات ہو۔        | توایک طالبہہ۔      | تم طلباء ہو۔           | توایک طالبعلم ہے    | مخاطب |
| نَحْنُ طَالِبَاتُ    | أَنَاطَالِبَةٌ     | <u>نَحْنُ</u> طُلَّابٌ | أَنَاطَالِبٌ        | متكلم |
| ہم طالبات ہیں۔       | میں ایک طالبہ ہوں۔ | ہم طالبعلم ہیں۔        | مين أيك طالبعلم مون |       |

نون: خط کشیدہ الفاظ صائر منفصلہ ہیں۔ متکلم کے مذکر اور مؤنث کے صیغ کیساں ہیں۔ تثنیہ کے صیغوں کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ زیادہ تر استعال ہونے والے صیغے واحد اور جمع ہی ہیں۔

## ٹیبل نمبر 2 ضائر منصلہ

| المؤنث(♀)                    |                         | المذكر (٣)         |                        |       |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| جع '۲ سے زیادہ'              | واحد ایک                | جع '۲ سے زیادہ'    | واحد ُ ایک             | صيغه  |
| <u>هُنَّ </u> ـ كِتَابُهُنَّ | <u>هَا</u> ـ كِتَابُهَا | هُمْ _ كِتَابُهُمْ | <u>ـهُ</u> ـ كِتَابُهُ | ار    |
| أن كى كتاب                   | أس كى كتاب              | أن كى كتاب         | أس كى كتاب             | غائب  |
| كُنَّ-كِتَابُكُنَّ           | كِ كِتَابُكِ            | كُهْ كِتَابُكُمْ   | كَ-كِتَابُكَ           | و*ا ا |
| تمهاری کتاب                  | تیری کتاب               | تمهاری کتاب        | تیری کتاب              | مخاطب |
| نَا۔ كِتَابُنَا              | <u>ى</u> - كِتَابِيْ    | نَا۔ كِتَابُنَا    | <u>ى</u> - كِتَابِيْ   | متكلم |
| ہماری کتاب                   | میری کتاب               | ہماری کتاب         | میری کتاب              | ر     |



نوٹ: خط کشیدہ الفاظ صائر متصلہ ہیں۔ متکلم کے مؤنث اور مذکر کے صیغے کیساں ہیں۔ تثنیہ کے صیغے حذف ہیں۔ان کا ذکر بعد میں کیاجائے گا۔

## 6 إيًّا كيساته صفائر متصله كالستعال:

إِيًّا كَالْفَظُ حَصرُ كَامِعَى دِيتا ہے (صرف محض، خاص وغيره)، اور بيلفظ حائر مصله على الله على الله

## ٹیبل نمبر3 ضائر متصلہ ایٹاکیساتھ

| المؤنث(♀)                              |                                   | المذكر (٥٦)                          |                                           |       |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| جع '۴ سے زیاد ہ'                       | واحداً يك                         | جمع دم سے زیادہ'                     | واحد ُ ایک                                | صيغه  |
| هُنَّ ـ إِيَّاهُنَّ<br>صرف وه/انكا/انک | هَا ـ إِيَّاهَا<br>صرفوه/اسكا/اسك | هُمْ _ إِيَّاهُمْ<br>صرف وه/انكا/انك | <b>ـهُ ـ إِيَّاهُ</b><br>صرف وه/اسكا/اسكل | غائب  |
| عرف وه۱۱۱۵ ۱۱۸۱<br>كُنَّ ـ إِيَّاكُنَّ | عرفوه ۱۱ ما<br>کِ ـ إِیّاکِ       | كُمْ - إِيَّاكُمْ                    |                                           | مخاطب |
| صرف تههاری/تمهارا                      | صرف تیرا/ تیری                    | صرف تمهاری/تمهارا                    | صرف تیرا/ تیری                            | ٠٠٠   |
| نَا _ إِيَّانَا                        | يَ - إِيَّايَ                     | نَا _ إِيَّانَا                      | يَ ـ إِيَّايَ                             | متكلم |
| صرف ہماری/ہمارا                        | صرف میرا/میری                     | صرف ہماری/ہمارا                      | صرف میرا/میری                             | ſ     |

نوٹ: متکلم کے صینے مذکراور مؤنث کے لئے یکسال ہیں۔

کچهمزیدالفاظ جوصفائر متصله کے ساتھ بکثر تاستعال ہوتے ہیں، درج ذیل ہیں:
⇒ یَدِیْ 'میراہاتھ'، جیسے الْکِعَابُ فِیْ یَدِیْ 'وہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔'

- ⇒ یکدای 'میرےدونوں ہاتھ'، مثلاً یکدای عکی الممکتب' میرے دونوں ہاتھ میزیر ہیں۔'
- بیْن یَدَیُّ 'میرے ہاتھوں کے درمیان/میرے سامنے، مثلاً اَلشَّجَوُ بیْن یَدَیُّ 'درخت میرے سامنے ہے۔'
- عَلَيَّ 'مِحِه بِر/مير \_ ذمّه'، مثلاً حِسَائِهُ عَلَيَّ 'اسكاحساب مير \_ ذمّه ہے'
- لَدَیْهِمْ 'اُن کے پاس/ اُن کے نزدیک، مثلاً اَلْکُتُبُ لَدَیْهِمْ 'وُہ
   کتابیں اُن کے پاس ہیں۔'
- لِیْ 'میرے لئے/میرا'، مثلاً لِیْ عَمَلِیْ 'میراعمل میرے لئے ہے یعنی
   میں اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوں۔'
- لَکُ 'تیرے لئے/ تیرا'، مثلاً وَلَکَ عَمَلُکَ 'اور تہہارا عمل تہہارے لئے یعنی تم اینے عمل کے خود ذمہ دار ہو۔'
- لَهُ 'اس کی/اس کے لئے 'مثلاً له المملک و لَه الْحَمْدُ 'اس (الله)
   کی ملکیت ہے کا تنات اور اُس (الله) کے لئے ہے تمام ترحمہ 'الله الْحَقُّ 'اس کاحق ہے / وہ حق پر ہے۔'
- عِنْدَ 'پِس'، مثلًا عِنْدَنَا 'کُتُبٌ 'ہارے پاس کتابیں ہیں، عِنْدِیْ
   سَیّارَةٌ 'میرے یاس ایک کارہے۔'

## **ا**سااستفهام:

عام استعال ہونے والے اسااستفہام درج ذیل ہیں:

- ⇒ مَنْ 'كون'، مثلاً مَنْ هُوَ 'وه كون ہے؟'
- مَا 'كيا'، مثلاً ما اسْمُك 'آپكانام كياہے؟'

- أَيْنَ 'كَهَالْ مَثْلًا أَيْنَ حَامِلًا 'حامد كهال ہے؟'
- کیف 'کیا/کیسا'،مثلاً کیف حالک 'آپکا کیساحال ہے؟'
- مَتَى 'كب'، مثلاً مَتَى وَصَلْتَ 'تُوكب ' إنجاجا؟'، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ 'الله ' الله '
   كى مددك ہوگى؟'
- ◄ كَمْ 'كَتَنْ / كَتَنْ مَثْلًا كُمْ كِتَابًا عِنْدُكَ 'تيرے ياس كَتَى كَتَابِيں بين؟'
- أنَّى ' كيسے كيونكر'، مثلًاأنَّى لَكَ هذا ' بيكہاں سے كيونكر/ كيسے تہميں ملا؟'
- لِمَ ' كيول'، مثلاً لِمَ تَكْفُرُوْنَ 'تَم كيول الكاركرت بواكفركرت بو؟'
- لِمَاذاً 'كيول/كيكِ'، مثلًالِمَاذَا لا تَنْطِقُونَ 'تم بولت كيول نهيل بو؟'
  - مَاذَا 'كيا'، مثلاً مَاذَا أَكُلْتَ 'تم نے كيا كھايا؟'

### اللم نكره:

درج بالااسامعرفہ کی اقسام کے علاوہ تمام اسانکرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ عام طور پر اسم نکرہ پر تنوین ہوتی ہے۔ مثلاً کِتَابٌ، دَجُلٌ، بَیْتٌ، بَابٌ، جِدَارٌ 'دیوار'،نِسَاءٌ 'عورتیں'،وغیرہ۔

### سبق نمبره

#### اعراب الاسم

اعراب الاسم عربی زبان کا ایک مخصوص علم ہے جسکا متبادل اردویا انگریزی میں نہیں ہے۔ اعراب الاسم سے مرادکسی اسم سے متعلق بیجاننا ہوتا ہے کہ کیا وہ اسم حالتِ رفع میں ہے، حالتِ نصب میں یا حالتِ جر میں ۔ یا در ہے عام طور پرعربی اسم کی تین حالت ہے، جبکہ اسکی تبدیل شدہ کی تین حالت ہے، جبکہ اسکی تبدیل شدہ حالت نمبر اکو حالتِ نصب اور تبدیل شدہ حالت نمبر اکو حالتِ جرکہتے ہیں ۔ بیتبدیلی دوطرح سے ہوتی ہے:

①اعراببالحركت ②اعراببالحرف

# **●**اعراب بالحركت:

اس سے مراداسم میں حرکات کی تبدیلی ہے، یعنی اسم کے آخری حرف پر جوضم تہ (پیش)، فتحہ (زَبر) یا کسرہ (زِیر) ہوتا ہے اُسے اعراب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے اسم کی اصلی حالت کو حالتِ رفع کہتے ہیں جوضم تہ سے ظاہر کی جاتی ہے۔ مثلاً رَجُلٌ، یاالرَّجُلُ مرز جبکہ اسم کی تبدیل شدہ حالت نمبرا کو حالتِ نصب کہتے ہیں جوفتہ سے ظاہر کی جاتی ہے۔ مثلاً دَجُلاً، اکر جُل ، اور اسکی تبدیل شدہ حالت نمبر ۲ کو حالتِ جرکہتے ہیں جوکسرہ سے ظاہر کی جاتی ہے، مثلاً دَجُل ، اور اسکی تبدیل شدہ حالت نمبر ۲ کو حالتِ جرکہتے ہیں جو کسرہ سے ظاہر کی جاتی ہے، مثلاً دَجُل ، اکر جُل ، اکر جُل ، اکر جُل .

اعراب بالحركت كالطلاق تين فتم كے اسابر ہوتا ہے جودرج ذیل ہیں:

- واحداسا: تمام واحداسا خواه ندكر بهول يا مؤنث ان مين اعراب كى تبديلى حركت سي بهوتى هم مشلكم، مُسْلِمًا، مُسْلِمًا، مُسْلِمًا الْمُسْلِمُ، الْمُسْلِمَ، الْمُسْلِمَ، الْمُسْلِمَةَ، الْمُسْلِمَةَ، الْمُسْلِمَةَ، الْمُسْلِمَةَ، الْمُسْلِمَةَ، الْمُسْلِمَةَ، الْمُسْلِمَة يا الْمُسْلِمَة مَا اللهُ، الله، الله، الله مُحمَّد، مُحمَّدًا، مُحمَّد كِتاب، الْمُسْلِمَة بيا الْمُسْلِمة بيا الْكِتاب، الْكِتاب، الْكِتاب، الْكِتاب، الْكِتاب، الْكِتاب وغيره -
- 2 جَع مَكْتَر اسِهِ: تَمَام جَع مَسر اسهٔ چاہے مَدَر ہوں یامؤنث، انکی تبدیلی بھی حرکت سے ہوتی ہیں، مثلاً دِجَالٌ، دِجَالاً، دِجَالاً، دِجَالُ، الرِّجَالُ، الرَّجَالُ، الرِّجَالُ، الرِّجَالُ، الرِّجَالُ، الرِّجَالُ، الرَّجَالُ، اللَّبَالُ، الرَّجَالُ، الرَّجَالُ، الرَّجَالُ، الرَّجَالُ، الرَّجَالُ، الرَّجَالُ، الرَّجَالُ، الرَّجَالُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ
- ق جَعْسَالُم مُونَثَ اسَا: إن اسَامِسَ بَصُ حَرَبَ كَاتَبِد بِلَى مُوتَى ہے۔ البته اس صورت میں صرف ایک تبدیلی لاحق موتی ہے، یعنی تبدیل شدہ حالت نمبر اجوحالت نمبر اکے بھی قائم مقام ہوتی ہے، مثلًا مُسْلِمَاتُ/مُسْلِمَاتٍ یَا الْمُسْلِمَاتُ/الْمُسْلِمَاتِ مَسْلِمَاتِ مَسْلِمَاتِ مَا الْمُسْلِمَاتِ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمِاتِ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمِاتِ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمَاتِ مَاتِ اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمُونِ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمَاتِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعْلَمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّ

# <u> 1 اعراب بالحرف:</u>

اعراب بالحرف سے مراداسم کے آخر میں حرف کی تبدیلی ہے۔ اعراب بالحرف

### معرب،غيرمنصرف اورمبنی اسا

اعراب کے لحاظ سے عربی اسم کی تین اقسام ہیں:معرب اسا،غیر منصرف اسااور مبنی اسا۔ اِنکی کی وضاحت درج ذیل ہے۔

#### **أ**مُعرب اسا:

معرباُن اساکو کہتے ہیں جوتمام تر اعراب قبول کرتے ہیں، یعنی اِن میں تینوں حالتیں، رفعی بصبی اور جری ہوتی ہیں۔ اِ نکابیان او پر گزر چکا ہے۔ تقریباً ۹۰ فیصد عربی اساکا تعلق معرب اساسے ہے۔

### 2 غيرمنصرف اسا:

غير منصرف كا أن اساستعلق ہے جو:

- 🛈 تنوین کوقبول نہیں کرتے ، لینی اِن پر دوزَ بر ، دوزِ بر ، دوپیش نہیں آسکتی۔
- حالتِ جرمیں کسرہ کو قبول نہیں کرتے، یعنی ان اسماکے آخری حرف پر نے بر نہیں آتی۔ بیاسا اپنی اصلی حالت، رفع، کے علاوہ صرف ایک تبدیلی

قبول کرتے ہیں جو حالتِ نصب ہے۔ یعنی إن اسا میں دو ہی حالتیں ہیں: حالتِ رفع اور تبدیل شدہ حالت نمبرا، حالتِ نصب جو اسم کے آخری حرف پر فتحہ سے ظاہر کی جاتی ہے، اور إن اسا کی حالتِ نصب ہی حالتِ برّ مصّور ہوتی ہے۔ یا یُوں مجھیں کہ إن اسا میں حالت نصب اور حالتِ برّ مصّور ہوتی ہے۔ یا یُوں مجھیں کہ إن اسا میں حالت نصب اور حالتِ برّ ایک ہی ہے جو اسم کے آخری حرف پر فتحہ سے ظاہر کی جاتی ہے۔ انکا تعلق بھی استثنائی صورت سے ہے۔ غیر منصرف اسا کا اطلاق درج ذیل طبقات پر ہے:

- عورتوں کے نام، مثلًا مَرْيَمُ/مَرْيَمَ، خَدِيْجَةُ/خَدِيْجَةَ، طَاهِرَةُ/
   طَاهرَةَ، عَائِشَةُ/عَائِشَةَ وغيره۔
- انبیاء اکرام اور فرشتوں کے کچھنام، مثلاً هَارُوْنُ / هَارُوْنَ، جِبْرَ ائِیْلُ / جِبْرَ ائِیْلُ / جِبْرَ ائِیْلُ / جِبْرَ ائِیْلُ ، هَارُوْتُ / هَارُوْتَ، مَارُوْتُ / مَارُوْتُ / هَارُوْتُ ، مَارُوْتُ / مَارُوْتُ ، مَارُوْتُ ، إِبْرَ اهِیْمَ، یُوْسُفُ / یُوْسُفَ وغیره ۔
- ایسے اساجو أَفْعَلُ کے وزن پر بیں، مثلاً أَحْبَرُ، أَمْجَدُ، أَفْضَلُ،
   أَحْمَدُ، أَحْسَنُ، أَسْوَدُ 'كالا ، أَحْمَرُ 'لال ، أَزْرَقُ 'نيلا ، أَبْيَضُ 'سفيد وغيره يادر ہے غير منصرف اسا کے آخر میں ضمّہ ہوتا ہے يا فتح ،
   ان اساکے آخر میں کسر فہیں آتا، نہ ہی إن پر تنوین آتی ہے ۔
- جمع مکسر کے ایسے اسابھی جومَفَاعِلُ اور فَعَالِلُ کے وزن پر ہوں، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، مثلاً مَضَاجِعُ 'بستر'، مَسَاجِدُ، مَقَابِدُ 'قبرین'، کَذَاهِمُ 'درہم'، وغیرہ۔
   ذَرَاهِمُ 'درہم'، وغیرہ۔
- ⇒ ایسے مردول کے نام جوفعلائ کے وزن پر ہول، مثلاً عُثْمان ، سَلْمَان ،
   عَدْنَان ، رَحْمَان وغیرہ۔

- مردول کے ایسے نام جس کے آخر میں '' ق' مربوطہ ہو، مثلاً طَلْحَةُ ،
   سَلَمَةُ ، مَعَاوِيَةُ ، أُسَامَةُ وغيره ۔
- اکثر ملکوں اور شہروں کے نام، مثلاً باکستان، لا هَوْرُ، لَنْدَنُ، مِصْرُ،
   مَكَّةُ، بَابِلُ وغيره بھی غير منصرف ہیں۔
- ایسے اساجن کے آخر میں الف ممدودة (-اء) ہو، مثلاً رُحَمَاءُ
   مهربان، شُرَفَاءُ 'شریف، فُقَرَاءُ 'فقیر'، سَوْدَاءُ 'کالی'، بَیْضَاءُ
   سفید'، حَمْرَاءُ 'لال'، زُرْقَاءُ 'نیل'، خَضْرَاءُ 'سبز'، ہی غیر منصرف اسا
   کے زمرے میں آتے ہیں۔
- ﴿ كَيْهُ اور اسما جِيسے جَهَنَّمُ، إِبْلِيْسُ، فِرْعَوْنُ، يَأْجُوْ جُ، مَأْجُوْ جُ
   وغيره -
- آ استناء: ایسے غیر منصرف اساجو معرف بالف لام ہوں یا مضاف ہوں وہ حالت جرّ میں کسرہ قبول کرتے ہیں، مثلاً بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ 'شروع اللّه تعالی کے نام سے جو بہت مہر بان ہے، عَنِ الْمَضَاجِعِ 'بسر وں سے، مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ 'اللّه تعالی کی نشانیوں میں سے، فِیْ أَحْسَنِ تَقُویْم 'بہترین ساخت میں'۔

#### 🛭 مبنی اسا:

مبنی اساسے مراد ایسے اسا/ صائر ہیں جواپنی بناوٹ پر قائم رہتے ہیں۔اوران میں اعراب کی تبدیلی نہیں ہوتی مبنی اسا/ صائر درج ذیل ہیں:

تمام ضائر، مثلاً هُوَ، هَا، هُمْ، أَنْتَ، أَنْتُمْ وغيره بني بي، إن ميں تبديلي
 نہيں آتی ۔

- اسمالشاره، مثلاً ذَلِك، تِلْك، أو لِيْك، هذَا، هؤُلاء بھی بین ہیں۔
   اسمالشاره، مثلاً ذَلْک، تِلْک، آو لیْک، هذَا، هؤُلاء بھی بینی ہیں۔
- اساموصول، مثلاً اللَّذِيْ، اللَّتِيْ، اللَّذِيْنَ، اللَّالائِيْ كَاتْعَلَّى بَصِيمْ بَنِي اسا
- ⇒ ایسے اساجن کے آخر میں الف مقصورہ ہو، مثلاً دُنْیَا، مُوْسیٰ، أَدْنیٰ
   تقریب'، أَقْصیٰ 'دُور'وغیرہ۔
- اسما استفهام، مثلًا مَنْ، مَا، أَيْنَ، كَيْفَ، كَمْ، لِمَ / لِمَاذَا، أَنَّى وغيره بيني بين -
- ذاتی ضائر، مثلاً إِیّاهُ، إِیّاک، إِیّاکُم، إِیّاک وغیره میں بھی کوئی
   تبدیلی نہیں آتی ۔
- ایسے اسا جو ضمیر متکلم کیساتھ آئیں، مثلاً کِتابِیْ 'میری کتاب'،
  سَیّارَقِیْ 'میری گاڑی'، وغیرہ بھی مبنی ہیں۔ بیبھی اپنی بناوٹ پر قائم
  رہتے ہیں۔



### سبق نمبر<u>۲</u>

#### المركب التوصيفي

اب تک ہماری بحث کامحور مفر داسا/ الفاظ تک محدود تھا۔ آیئے اب ہم مرکبات کامطالعہ کرتے ہیں۔ مرکب سے مراد دویا دوسے زیادہ الفاظ کواسطرح جمع کرنا ہے کہ اس سے کوئی مفہوم پیدا ہو، جیسے الطَّالِبُ اور المُمْجْتَهِدُ دومفر داسا ہیں۔ اگر انہیں یوں اکٹھا کھا جائے 'الطَّالِبُ الْمُجْتَهِدُ 'تویہ ایک مرکب بن جاتا ہے اور اسکامعنی ہے 'وہ محنت کرنے والا طالبعلم' یا اگر اِن دومفر داسا کو یوں لکھا جائے 'الطَّالِبُ مَمْجَتَهِدٌ 'تویہ بھی ایک مرکب بن جاتا ہے وہ طالبعلم کا تا ہے۔ مسکا مطلب ہے 'وہ طالبعلم کنتی ہے'۔

### مركبات كي دواقسام بين:

- ① <u>مرکب ناقص:</u> کم از کم دوالفاظ کا مجموعہ جس کامفہوم نامکمل ہومرکب ناقص کہلا تاہے۔
- مرکب تام: کم از کم دوالفاظ کااییا مجموعه جس کامفهوم مکمل ہو، اسے جمله
   بھی کہتے ہیں۔

اس سبق میں مرکب ناقص کی وضاحت کی جائے گی جبکہ مرکب تام کی وضاحت بعد میں آئے گی ۔ مرکب ناقص کی حیارا قسام ہیں :

- المركب التوصيفي
  - المركب الإضافي
  - ③ المركب الإشارى
  - المركب الجارى

المركب التوصيفي 💝 😂 🌦

یادر ہے کہ کہنے کوتو میر کب ناقص ہیں مگر ہیں بہت کام کے۔دراصل اکثر علی جملوں کی بنا انہیں مرکب ناقص پر ہوتی ہے۔ اور قرآنِ کریم میں بھی انکا استعمال بکثرت ہے۔اس لئے طلباء انہیں اچھی طرح سمجھ لیں۔اس سبق میں صرف مرکب توصفی کی وضاحت کی جائے گی جبکہ دیگر مرکبات آئندہ اسباق میں بڑھے جائیں گے۔

# • مركب توصفي:

مرکب توصیلی کم از کم دواسا کا مجموعہ ہوتا ہے جسمیں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت (اچھائی، برائی، خاصیت) بیان کرتا ہے۔ اُردو کے برعکس عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور اسمِ صفت بعد میں، مثلاً ﴿الْکِتَابُ الْمُنِیْرُ ﴾ ''روثن کتاب'' [۱۸۴۳] اِسمیس الْکِتَابُ موصوف ہے اور الْمُنِیْرُ صفت ہے۔ مَلَکٌ کَرِیْمٌ 'بررگ فرشتہ' اس میں ملک موصوف اور کریم صفت ہے۔

مرکب توصینی کابنیادی قاعدہ یادر گیس کے صفت اور موصوف میں چاراعتبار ہے،

یعنی جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں، ہمیشہ مطابقت ہوتی ہے اور اسم صفت اسم موصوف کے تابع ہوتا ہے۔ یعنی جنس میں اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف مؤنث ہی ہوگا، مثلاً وَلَدٌ صَالِحٌ 'نیک لڑکا'، موصوف مونث ہی ہوگا، مثلاً وَلَدٌ صَالِحٌ 'نیک لڑکا'، او لادٌ منالِحُوْنَ 'نیک لڑک'۔ اسی طرح عدد کے لحاظ سے اگر موصوف واحد ہے یا جمع تو صفت کا صیغہ بھی اس کے مطابق ہوگا، مثلاً وَلَدٌ صَالِحٌ 'نیک لڑکا'، او لادٌ صَالِحُوْنَ 'نیک لڑک'،۔ ایسے ہی وسعت کے اعتبار سے اگر موصوف معرفہ ہے یا کئرہ ہے تو صفت کا صیغہ بھی اس کے مطابق ہوگا، مثلاً وَلَدٌ صَالِحٌ اللّٰ وَلَدُ صَالِحٌ اللّٰوَلَدُ مَالِحُوْنَ . اعراب کے اعتبار سے بھی الصّالِحُوْنَ . اعراب کے اعتبار سے بھی الصّالِحُوْنَ . اعراب کے اعتبار سے بھی الصّالِحُوْنَ . اعراب کے اعتبار سے بھی

اگرموصوف حالتِ رفع ، نصب ياجر ميں ہے تو اسم صفت كا صيغہ بھى اسى حالت ميں آئے گا، مثلاً وَلَدٌ صَالِحُهُ ، وَلَدًا صَالِحُونَ ، اَوْ لاَدٌ صَالِحُونَ ، اَوْ لاَدٌ صَالِحِيْنَ ، اَوْ لاَدُ صَالِحِيْنَ ،

استناء: مركب توصيى ميں استناء كى صورت بيہ كدا گرموصوف كاتعلق جمع غير عاقل اسم سے ہوتو اسكے لئے اسم صفت كا صيغه عام طور پر واحد مؤنث ہوتا ہے۔ مثلاً اقلامٌ جَمِيْلَةٌ 'خوبصورت قلميں'، اس ميں 'اَقْلامٌ ' قَلَمٌ كى جمع مكسر غير عاقل ہے اور اسكى صفت جَمِيْلَةٌ واحد مؤنث ہے۔

#### قرآنِ كريم يم مثالين:

- ﴿فِيْهَا سُرُرٌ مَرْفُوْعَةُ ۞ "اس (جنت) میں تخت ہو نگے او نچ او نچ"
   اس مثال میں سُرُرٌ "تخت سَرِیْرٌ کی جمع غیر عاقل ہے اور اسکی صفت کا صیغہ مرفوعہ واحد مؤنث ہے۔
- ﴿ وَ اَكُو اَبٌ مَوْ ضُوْعَةٌ ﴿ ﴾ ' اور (جنت) میں انجورے ہوئگے سامنے سجھائے ہوئے '[۸۲:۸۸] اس آیت میں اُکُو ابٌ ' انجورے کا تعلق جمع غیر عاقل سے ہے جو 'کُو بٌ کی جمع ہے۔ غیر عاقل کا اطلاق انسان ، فرشتہ اور جن کے علاوہ تمام مخلوق/چیزوں پر ہوتا ہے۔
- ﴿الْعَمَلُ الصَّالِحُ ﴾''نيك عمل '[١٠:٣٥] ﴿شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ ﴾''مبارك درخت' [٣٥:٢٨] ﴿مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ﴾ ''تحورًا مال ' [٣٩:٣٩] ﴿أَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴾''برااج' [٣١:٣٩] ﴿الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾''سچا دين '[٣١:٣٩] ﴿أَشُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾''اچها طريقة' [٣١:٣٣] ﴿الدَّارُ الآخِرَةُ ﴾''آخرت والا گُو' [٨٣:٢٨] ﴿كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ ﴾ ''پاک کلم' [٢٢:٣٨] ﴿عِبَادٌ

ع (39) التوصيف ع (39) التوصيف ع (39)

مُكْرَمُوْنَ ﴾'' مَكرم بندے'[٢٦:٢١] ﴿نِسآةً مُوْمِنَاتٌ ﴾''مومنه عورتين' [٢٥:٢٨] ﴿النَّجْمُ النَّاقِبُ ﴾'' چِكتا ستاره' [٣:٨٦] ﴿رَبُّ غَفُوْرٌ ﴾ '' بَخْتُ والارب' [١٥:٣٣] ﴿بَلْدَةٌ طِيِّبَةٌ ﴾' پاكيزه شهر' [١٥:٣٣] ﴿آيَاتُ بَيِّنَاتٌ ﴾' واضح نثانيال' [٩٩:٢] ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾' بلندو بالاجنت مين' آينناتٌ ﴿ وَاضْحَفُ مُكرَّمَةٌ ﴾' اكرام/ بزرگي والصحفے''[١٨:٨٠]



40 & 40 & Siel \_4, &

# سبق نمبر<u>∠</u>

#### مركب إضافي

مركب اضافی دواسما میں ایک تعلق ، نسبت یا اضافت كانام ہے۔ مركب اضافی میں اكثر اوقات ایک اسم كی وضاحت یا نسبت دوسرے اسم كے حوالے ہے بآسانی ہوجاتی ہے۔ مركب اضافی میں جس اسم كی وضاحت یا تعلق مقصود ہوا ہے المضاف كہتے ہیں اور جواسم وضاحت كرتا ہے أسے المضاف الیہ كہتے ہیں۔ إن دواسما كے درمیان جو تعلق بیدا ہوتا ہے أسے الإضافة كہتے ہیں۔ مثلاً كِتابُ اللهِ 'الله كی كتاب'، مركب اضافی ہے۔ اس مركب میں كِتَابٌ مضاف ہے اور اللهِ مضاف الیہ مركب اضافی میں درج ذیل قواعد كا طلاق ہوتا ہے۔

- مضاف کے شروع میں نہ اَلْ (الف لام) آسکتا ہے نہ ہی آخر میں تنوین (دو زیر یا دو نیش ) آسکتی ہے۔الکِتابُ اللهِ یا اللهِ کہنا غلط ہو گا۔اسی طرح کِتابٌ اللهِ یا رَسُولٌ اللهِ بھی کہنا غلط ہوگا۔
- چونکہ مضاف پر تنوین نہیں آسکتی اس لئے جمع سالم مذکر مضاف کا آخری نون (نونِ اعرابی) حذف ہو جاتا ہے۔ مثلاً مُسْلِمُوْنَ الْعَرَبِ کے بجائے مُسْلِمُو الْعَرَبِ عرب کے مسلمان ہوگا۔ایسے ہی کاتِبُوْنَ الْهِنْدِ کی بجائے کاتِبُو الْهِنْدِ نہندوستان کے لکھنے والے ہوگا۔ایسے ہی عَالِمُوْنَ الْقَرْیَةِ سے عَالِمُو الْقَرْیَةِ نہیتی کے عالم ہوگا۔
- اور
   مضاف مرفوع (حالت رفع ) بھی ہوسکتا ہے، منصوب بھی (حالت نصب ) اور

مجرور (حالت جر ) بهي مثلاً كِتَابُ اللهِ، إِنَّ كِتَابَ اللهِ، فِيْ كِتَابِ اللهِ ـ

- مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، مثلاً زیْنه الْحیاق زندگی کی رونق ۔
   اس میں زیْنه مضاف اور الْحیاق مضاف الیہ ہے۔
- آ اگرمضاف سے پہلے حرفِ ندا آجائے تو مضاف منصوب ہوجاتا ہے، مثلاً عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- مضاف اليه كم تعلق بميشه يا در كيس كه يه مجرور (حالت جر) ميں بوتا ہے، مثلاً يَوْمُ الْقِيَامَةِ 'قيامت كے دِنْ، غُلامُ حَامِدٍ 'حامد كا غلام، رَبُّ الْعَالَمِيْنَ مضاف اليه 'عالموں كارب ـ إن مثالوں ميں الْقِيَامَةِ، حَامِدٍ اور الْعَالَمِيْنَ مضاف اليه بين جوحالت جرميں بين ۔
- آ مرکب اضافی میں ایک سے زیادہ بھی مضاف الیہ ہو سکتے ہیں۔الیی صورت میں اِن پر مضاف الیہ کے قواعد ہی کا اطلاق ہوگا، مثلاً ﴿مَالِکِ یَوْمِ اللّٰهُ یٰنِ ﴿ مُنَافِ اللّٰہِ کِ وَاعد ہی کا اللّٰهُ اِس آیت میں ملِکِ مضاف اللّٰہ یٰنِ ﴿ ﴾ ''جزا کے دِن کا ما لک' [ا:۳] اِس آیت میں ملِکِ مضاف ہے،یوْمِ مضاف الیہ ہے۔اس لئے حالت جرمیں ہے۔اوریوْم پھرمضاف بنا ہے الدّیْنِ کی طرف، یعنی الدّیْنِ مضاف الیہ ہے اور اسکامضاف یوْم ہے۔اسی ہے۔اسی مضاف الیہ ہے اور اسکامضاف یوْم ہے۔ اسی مضاف الیہ ہے اور اسکام ضاف یو میں ہے۔ اسی مضاف الیہ ہے اور اسکام ضاف یو میں ہے۔ اسی مضاف الیہ ہے اور اسکام ضاف یو میں ہے۔ اسی مضاف الیہ ہے اور اسکام ضاف یو میں ہے۔ اسی مضاف الیہ ہے اور اسکام ضاف یو میں ہو کی ہو

لئے يَوْمِ پِ أَلْ نَهِيں آيا۔ يول يَوْمِ بيك وقت مضاف اليه بھى اور مضاف بھى مواد ايك اور مثال بيغى د إس مواد ايك اور مثال بيغور كريں بِنْتُ دَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فِي مِشاف بنااللهِ مثال ميں بھى بِنْتُ مضاف، دَسُوْلِ مضاف اليه اور پھر دَسُوْلِ مضاف بنااللهِ كى طرف جو يہال مضاف اليه ہے۔

ضائر متصله (-هُ، هُمْ، کَ، کُمْ وغیره) اکثر اوقات مضاف الیه کے طور پر مضاف کے ساتھ استعال ہوتے ہیں۔ مثلاً اَعْمَالُهُمْ 'اُن کے اعمال ٔ اس اضافت میں 'اَعْمَالُ 'مضاف اور ''هُمْ مُ 'مضاف الیه ہے۔ ایسے ہی ''حِتَابُهُ '' مضاف الیہ ہے۔ ایسے ہی ''حِتَابُهُ '' میں حِتَابُهُ مضاف اور ''هُ ''مضاف الیہ ہے۔

ضائر متصلہ کے ساتھ اضافت کی مثالوں کا جدول ٹیبل نمبر 2 میں دیا جا چکا ہے۔ چونکہ ضائر مبنی ہیں اس لئے مضاف الیہ کے طور پر بھی وہ اپنی اصلی اعرابی حالت میں ہوتے ہیں البتہ مضاف الیہ ہونے کی صورت میں انہیں 'مجرور محلا' سمجھا جاتا ہے۔

- اگرمضاف کا آخری حرف ہمزہ (ء) ہوتو واحد متکلم مضاف الیہ کی صورت میں ہمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً خطایاء منطی اقصور کے ساتھ کی کی اضافت ہے ہمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور خطایاء ی کے بجائے خطایای ضافت ہے ہمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور خطایاء ی کے بجائے خطایای کے رمیر اقصور) ہوجاتا ہے۔ ایسے ہی ہو اَء خواہش، چاہت میں ہواء ی کے بجائے ہوائ میری خواہش/ چاہت ہوجائے گا۔
- بعض او قات ضمیر متصلہ واحد متعلم نی ابطور مضاف الیہ کو کسرہ سے بدل دیاجا تاہے،
  خاص کر جب اضافت سے پہلے حرف ندا آئے، جیسے یا رَبِّی اُلے میرے رب!

  کے بجائے دَبِّ ہوجا تاہے جسکا معنی اُلے میرے رب بی ہے۔ ایسے ہی قَوْمِی میری قوم اُنہوجا تاہے۔
  'میری قوم' سے پہلے حرف ندا آجائے توبید یا قَوْمِ 'الے میری قوم!' ہوجا تاہے۔

# 43 & 43 & Sales \_43 & Sales \_4

اگر چہ ضائر مصلہ (۔ ہُ، ہُمْ، ہُنَّ، وغیرہ) مبنی ہیں، یعنی عام طور پر ان میں اعراب کی تبدیلی ہوتی ۔ گرایی صورت میں کہ اِن سے پہلے حرف پر کسرہ ہویا ''بی ہوتو اِن ضائر مصلہ کاضمۃ کسرہ میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ مثلاً فی کتابیہ 'اس کی کتابیہ 'اس کی کتابیہ 'ان کی کتابیہ میں، فی بَیْتیہِنَّ 'اِن کے کتابیہ 'اس کی کتابیہ ہوئا ہے۔ ایسے کے گھروں میں 'بیاں ہُ، ہُمْ، ہُنَّ کے بجائے ہِ، ہِمْ، ہِنَّ ہوجا تا ہے۔ ایسے ہی فیڈی اُس میں، فیڈیم 'اِن میں، فیڈیم 'اِن میں ورتوں) میں، بیتبدیلی پڑھنے میں روانی کے لئے ہے۔



44 & 44 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 -

سبق نمبر ۸

#### مركب إشارى

اسا اشارہ کا ذکر سبق نمبر ۴ میں گزر چکا ہے۔ یہاں ہم مرکب اشاری کی وضاحت کرینگے۔مرکب اشاری دواسا کا ایبا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم، یعنی اشارہ، بطور اشارہ استعال ہوتا ہے، اور دوسرا اسم وہ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔مشار الیہ ہمیشہ اسم معرفہ ہوتا ہے۔ یا در ہے تمام اسا اشارہ کا تعلق بھی معرفہ سے ہے، مثلاً هَذَا الْقَلَمُ 'یوفلم'، تِلْکَ السَّاعَةُ 'وہ سب عورتیں۔ ان گھڑی'، هؤلاء الرِّجالُ 'یہ سب مرڈ، اُوللِکَ النِّسَاءُ 'وہ سب عورتیں۔ ان مثالوں میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی مرکب مکمل معنی نہیں دیتا، اسی لئے ان کومرکب ناقص کہتے ہیں۔

لئے واحد مؤنث کا صیغہ ھذہ و استعال ہوتا ہے۔ مثلاً ھذہ و الْکُتُبُ ' یہ کتابیں'، ھذہ و الْاَقْلامُ ' یہ گلامُ ' یہ کتابیں'، ھذہ و الْاَقْلامُ ' یہ گلمیں'، وغیرہ ۔ عاقل اسما کا تعلق انسانوں، جنوں اور قرشتوں سے ہے جبکہ غیرعاقل اسمالان کے علاوہ ہیں۔ مرکب اشاری کی مزید مثالیں درج ذیل ہیں ان میں غور کریں۔

- هٰذَا الْوَلَدُ 'بِيرُ كَايابِهِ وَهُرُكَا'
- ⇒ هذه السَّيَّارَةُ 'بِهِكَار/بِيوه كَار'
- ⇒ هٰؤُلاَءِ الرِّجَالُ 'بيمرد/بيوهمردُ
- ⇒ هاؤُ لاَءِ النِّسَآءُ 'يورتيس/يوه،ورتين'
- ⇒ ذَالِكَ/ ذَاكَ الرَّجُلُ 'وهمرد(واحد)'
  - ⇒ تِلْکَ الْبنْتُ 'وهاڑک)
  - ⇔ هٰذِهِ السَّيَّارَةُ 'بِهُار/بِيوه كار'
- ⇒ أولئِكَ الْمُسْلِمُوْنَ 'وهسبمسلمان مرؤ
- أوليْكَ الْمُسْلِمَاتُ 'وهسبمسلمان عورتين'
  - هاذه الأشجارُ 'بيسب درخت (جمع)'
    - هٰذِهِ الصُّحُفُ 'يرضحفے'

نوف: عربی میں معرفہ باکف لام اسما کے لئے اُردو میں کوئی مخصوص لفظ نہیں ہے، مثلاً ولد ایک لڑکا - a boy مگر الولد 'the boy' کا اُردوتر جمہ لڑکا یاوہ لڑکا 'ہی ہوسکتا ہے۔اس مشکل کے پیش نظر دیئے گئے اُردوتر اجم کواچھی طرح سمجھ لیا جائے۔

## سبق نمبره

#### مرکب جاری

ہم اس سبق سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عربی اسم کی اصلی حالت، حالت ِرفع ہوتی ہے۔ اور اس کی تبدیل شدہ حالت نمبر ۲ حالت جربیں ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہمیشہ حالت جرمیں ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ مضاف الیہ کے علاوہ کب اور کیوں اسماحالت جرمیں جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھروف ایسے ہیں کہ جب بھی وہ اسم سے پہلے آتے ہیں اس اسم کو جرد سے ہیں، یعنی اسم کی اصلی حالت و بق سے تبدیل کر کے انہیں حالت جرمیں لے جاتے ہیں۔ ایس جاتے ہیں۔ ایس جروف جو بعد میں آنے والے اسم کو جرد سے ہیں انہیں حروف جو بعد میں آنے والے اسم کو جرد سے ہیں انہیں حروف جارہ جاتے ہیں، یعنی جرد سے والے حروف جو کو دواقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

🛈 حروف جرمتصله 🔻 🗈 حروف جرمنفصله

#### **۩جروف ِجرمتصله:**

جوصرف ایک حرف پرمشمل ہوتے ہیں اور ہمیشہ بعد میں آنے والے اساسے متصل ہوتے ہیں۔حروف متصلہ درج ذیل ہیں:

بِ (بی): ساتھ، سے، پر وغیرہ کامعنی دیتا ہے، مثلاً اَلْقَلَمُ سے بِالْقَلَمِ قَلَم سے بِالْقَلَمِ قَلَم سے، پر وغیرہ کامعنی دیتا ہے، مثلاً اَلْقَلَمُ سے بِالْقَلْمِ قَلَم سے، بِالْصَبْرِ صبر کے ساتھ، بِالْقُوْ آنِ 'قرآن کے ذریعے، بِالْآخِرَةِ ' آخرت پر/ میں، بِاسْمِ اللهُ الله کے نام کے ساتھ، یہاں فعل اَبْدَهُ محذوف ہے، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام ساتھ، یہاں فعل اَبْدَهُ محذوف ہے، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام

کے ساتھ۔ بیر ف جرضائر متصلہ کے ساتھ بھی بکثر ت استعال ہوتا ہے، مثلاً بِهِ اس کے ساتھ، بِکُ تیر کے ساتھ، بِهِمْ اُلُن کے ساتھ، وغیرہ۔ ایسے ہی آمَنَ بِاللهِ کامعنی ہے وہ اللہ پر آمَنَ بِاللهِ کامعنی ہے وہ اللہ پر ایمان لانا، مثلاً آمَنَ بِاللهِ کامعنی ہے وہ اللہ پر ایمان لایا، قسم کے ساتھ بِ کا استعال عام ہے، مثلاً اَقْسِمُ بِیَوْمِ اللّٰهِ یُن میں قسم کھا تا ہوں/کھاتی ہوں جز اوسز اکدن کی ۔

- تُ (تا): یہ بھی حرف جرہے جو صرف قتم کے لئے مستعمل ہے، مثلًا الله ُ سے تاللهِ
   اللہ کی قتم'۔
- و (واو): واوَحرف جربهی ہے، اس صورت میں اسے قسمیدواو / واواقسم کہتے ہیں، لیعنی وہ واوَجوقسم کے لئے استعال ہوتی ہے، مثلاً وَالشَّمْسِ 'قسم ہے سورج کی'، وَالْقَمَرِ 'قسم ہے چاندگی'، وَالنَّهَارِ قسم ہے دن کی'، وَاللَّيْلِ قسم ہے رات کی'، وَالنَّهُ الْ صِنْ ہِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ' وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ ا
- ل (لام): حرف جر کے طور پر ُ لئے، کا، کے، ملکیت، بوجہ وغیرہ کے معنی میں مستعمل ہے، مثلاً هذا الْقَلَمُ لِی ُ بیمیراقلم ہے، هذا الْکِتَابُ لِزَیْدِ ُ بیکتاب زید کی ملکیت ہے/ زید کے لئے ہے، قام لِنَصْرِ وَ ُ وہ اس کی مدد کے لئے کھڑا ہوا، لِهَذَا لِلَهَ اللّه علی دیتے ہوا، لِهَذَا لِلّه اللّه علی دیتے ہوا، لِهَذَا لِلّه اللّه علی دیتے ہوں اس وجہ سے/اس سب سے/اس لئے وغیرہ کے لِلّه ُ اللّه کے لئے/اللّه کی ملکیت کے لِلّهِ مرکب جاری ہے جو 'لِ 'حرف جراور الله اسم جلالہ سے مل کر بنا ہے۔ ایک ضروری قاعدہ یا در کھیں کہ 'ل ' جب حرف جر کے طور سے آل (الف ہے۔ ایک ضروری قاعدہ کی چند مزید ہوجا تا ہے۔ اس قاعدہ کی چند مزید لام) سے پہلے آتا ہے توالْ کا الف حذف ہوجاتا ہے۔ اس قاعدہ کی چند مزید لام) سے پہلے آتا ہے توالْ کا الف حذف ہوجاتا ہے۔ اس قاعدہ کی چند مزید

یہ کھی یا در ہے کہ بیر فرف بر ضائر متصلہ کے ساتھ بکٹر ت استعال ہوتا ہے، جیسے لَئہ 'اس کے لئے/اس کا'، لَ ہَا 'اس مؤنث کے لئے'، لَکُمْ 'تنہارے لئے'، لَکُمْ 'تنہارے لئے'، لَکُمْ 'تنہارے لئے'، لَکُمْ تیرے لئے'، لَہُمْ ان کے لئے'، لَنہُ ہمارے لئے'۔ صائر متصلہ کے ساتھ استعال ہونے کی صورت میں لام پر کسرہ کے بجائے فتح ہوگی، سوائے واحد متکلم کے صیغہ کے جس میں لام پر کسرہ ہی رہتا ہے، جیسے لِنی 'میرے لئے'، مثلاً لِنی عَمَلِیْ وَلَکُمْ عَمَلُکُمْ 'میرے لئے میراعمل اور تمہارے لئے تمہارا عمل ، یعنی میں اپنے عمل کی جوابد ہی کا ذمہ دار ہوں اور تم اپنے عمل کی جوابد ہی کے ذمہ دار ہو۔ ﴿ لُکُمْ وَلِیَ وَلِیَ وَیْنِ ﴿ ﴾ ''تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرادین ہے' [194: ۲]

آ کَ (کا): یہ رَفِ بِرُ اند، جیسے، طرح 'وغیرہ کے معنیٰ میں استعال ہوتا ہے، مثلًا الْقَمَوُ سے کَالْقَمَوِ 'چاندکی مانند/ چاند جیسا'، السَّرَابُ سے کَالْسَرَابِ نسراب کی مانند'، الْجَنَّةُ سے کَالْجَنَّةِ 'باغ کی مانند'، الْاسَدُ سے کَالْاسَدِ 'شیرکی مانند'، وغیرہ۔

#### **2** حروف جرمنفصله:

جبیہا کہ نام سے ظاہر ہے بیحروف ِجراسا سے پہلے عام طور پرالگ لکھے جاتے ہیں،اور بعد میں آنے والے اسا کوحالت ِجرمیں لے جاتے ہیں۔عام استعال ہونے والحروف جرمنفصله درج ذيل بين:

- الله في: 'مين، اندر' كِ معنى مين استعال بوتا ہے، مثلًا الله دْضُ سے في الله دْضِ الله دُضِ نَعْن مين، السَّمَاءُ سے في السَّمَاءُ آسان مين دير في برضائر متصلا كي ساتھ كثر سے مستعمل ہے۔ مثلًا في هِ اس مين، في حُمْ مين/ تمهار اندر'، في يَ مُحَمّ مين ، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴿ ) اندر'، في يَ مُحِمّ مين ، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴿ ) ﴿ نَقِينًا تمهار بِ لِيَ رسول الله الله مين عمده نموند موجود ہے ' [۲۱:۳۳]

قاعدہ کے مطابق عن کے نون ساکن (نْ) کواگلے لفظ سے ملانے کے لئے نون پرکسرہ آتی ہے، جیسے عَنْ السَّاعَةِ سے عَنِ السَّاعَةِ 'قیامت سے متعلق'۔ فعل کے بعد 'عَنْ ' کا استعال بعض صورتوں میں برعکس معنی دیتا ہے، جیسے 'رُغِبَ ' کامعنی رغبت رکھنا یا انکار کرنا ' رُغِبَ عَنْ ' کامعنی رغبت ندر کھنا یا انکار کرنا

ہوجا تا ہے۔ مثلاً ((مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي)''جس نے میری سنت کا انکار کیاوہ مجھ سے نہیں' [الحدیث]

آ مِنْ: 'سے کامعنی دیتا ہے اور اکثر اوقات عن کے متبادل کے طور سے بھی استعال ہوتا ہے، مثلًا الْمَسْجِدُ سے مِنَ الْمَسْجِدِ مسجد سے، السَّمَاءُ سے مِنَ السَّمَاءِ 'آسان سے، مِنَ الْخَوْفِ 'خوف سے، مِنَ الْأَرْضِ 'زمین مِنَ الْعَدْظِ فَصَم سے، مِنَ الْعَدْابِ عَذاب سے وغیرہ عَنْ کی طرح مِنْ بھی ضائر مصلہ کے ساتھ استعال ہوتا ہے، جیسے مِنْ فُو اس سے، مِنَا 'ہم سے، مِنَّی 'مجھ سے، وغیرہ۔

مِنْ كاستعال بعض اوقات قَبْلُ ' يَهِلِ اور بَعْدُ ' بعد کے مفہوم بھی ظاہر کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ الی صورت میں قَبْلُ اور بَعْدُ کے الفاظ مَبْنی عَلَی الضَّمَة ہوتے ہیں، یعنی مِنْ کے آنے سے ان الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، مثلاً مِنْ قَبْلُ ' یہلے سے ، مِنْ بَعْدُ ' بعد سے السی صورت میں بعض گرائر دانوں نے اس مِنْ کو ' ذائدہ فرار دیا ہے۔ مثلاً ﴿ لِلّٰهِ الْأَمْوُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ ' اللہ تعالی کے اضیار میں ہے فیصلہ کم پہلے بھی اور بعد میں بھی' القرآن ] البتہ اگر یہ الفاظ (قَبْلُ ، بَعْدُ) مضاف کے طور پر جملے میں آئیں تو الی صورت میں مجرور ہونگے ، مثلاً وَ الّٰذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ ' اور وہ اوگ جوتم سے ایکی صورت میں مجرور ہونگے ، مثلاً وَ الّٰذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ ' اور وہ اوگ جوتم سے ایکی صورت میں مجرور ہونگے ، مثلاً وَ الّٰذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ ' اور وہ اوگ جوتم سے ایکی صورت میں بعد۔

یادرہے نمِنْ کے نون ساکن کوا گلے حرف سے ملانے کے لئے نون پرفتح آتی ہے، مثلاً مِنْ المَغْوِبِ سے مِنَ الْمَغْوبِ مغرب سے ۔

عَلَى: اس كا استعال 'بر، او بر، مقابله مين وغيره كم عنى مين موتا ہے، مثلاً الْعَرْشُ سے عَلَى الْعَرْشِ 'عرش بر، الطَّوِيْقُ سے عَلَى الطَّوِيْقِ 'راست

پر ، سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ سُلاَمِ مُوتَم پر ، عَلَى الْإِيْمَانِ ايمان پر ، عَلَى الْإِثْمِ الْإِنْمِ عَلَى الْإِنْمِ عَلَى الْإِيْمَانِ ايمان پر ، عَلَى الْإِنْمِ وَكُلَى الْغَيْبِ فَيْبِ فِي اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ كَامِعَىٰ هِ وَاللهِ مَنْ اللهُ ا

عَلَى كا استعال صَمَائِرُ مَصَلَه كِسَاتُهُ بَكُثرِت ہوتا ہے، وضاحت كے لئے درج ذيل ٹيبل نمبر 4 كوغورسے براهيں اور سمجھيں۔

ٹیبل نمبر 4 عَلَی کے ساتھ ضائر متصلہ

| يخ.                   | واحد                 | صيغه       |       |
|-----------------------|----------------------|------------|-------|
| عَلَيْهِمْ ٱل ير      | عَلَيْهِ 'اس پِ      | نذكراتي    | < (*. |
| عَلَيْهِنَّ 'اُن پِرْ | عَلَيْهَا 'اس پِرْ   | مؤنث 🖁     | غائب  |
| عَلَيْكُمْ 'تم پِ'    | عَلَيْكَ 'جُھري'     | نذكرحى     | اض    |
| عَلَيْكُنَّ 'تَم پِرُ | عَلَيْكِ 'تِجُمرِ پِ | مؤنث 🖁     | حاضر  |
| عَلَيْنَا 'ہم پرِ'    | عَلَى 'جُھ پرُ       | ند کر/مؤنث | متكلم |

نوك: عَلَى كَى طرح دوسر حروف جاره ، بشمول مِنْ ، عَنْ ، بِ ، فِيْ ، نِ ، إِلَى بھی ضائر متصلہ کے ساتھ اسی طرح استعال ہوتے ہیں۔

آ إِلَى: بيرَفِ جَرَ، كَى طرف / كُواتَكُ وغيره كَمْعَىٰ ديتا ہے، مثلًا الْمَسْجِدُ ہے إِلَى اللهِ اللهِ

إِلَى السُّوْقِ 'بازاركُ/كَلَ طرفُ، مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصٰى 'مسجد رام سے مسجد اقصى تك، وغيره۔

ضائر متصلہ کے ساتھ بھی إلى كا استعال بكثرت ہے، مثلاً إِلَيْهِ 'اُس كى طرف، اِلَيْكِ، اُس كى طرف، إِلَيْكَ 'تتمهارى طرف، إِلَيْكِمْ 'تتمهارى طرف، إِلَيْهِمْ 'اُن كى طرف، إِلَيْكَ مِيرى طرف، إِلَيْكَ مِيرى طرف، إِلَيْكَ بِهارى طرف، وغيره -

- روف جارہ کے علاوہ کچھ اسما ایسے بھی ہیں جو بعد میں آنے والے اسما کو جرّ دیتے ہیں۔ یہ اسمادرج ذیل ہیں:
  - ذُوْ 'والا/ر كھنےوالا'، مثلاً ذُوْ فَصْلٍ فضل/فضیلت ر كھنےوالا'
  - أو لُوْ ا و تعلق والا ، مثلاً أو لُوا اللا رْحَام 'رحمول والعين رشة دار'
  - صَاحِبٌ سَاتَهُي ، مثلًا صَاحِبُ عِلْمٍ عَلَم كَاسَاتُهُي يَعَى صاحب عَلْمُ
- معَ 'ساتھ'، مثلًا ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ۞﴾ ''يقييناً الله تعالى صبر كرنے والول كے ساتھ ہے' [۱۵۳:۲]
- عِنْدُ نیاس، ساتھ، قریب، کے سامنے، وغیرہ کامعنی دیتا ہے۔ یہاسم ظرف ہے جو زمان ومکان کے لئے استعال ہوتا ہے، مثلاً جَلَسْتُ عِنْدَ وَمِنْ اس کے ساتھ/ پاس بیٹا، ﴿وَلاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ''اورآپ (لوگ) مسجرحرام کے پاس/قریب ان سے جنگ نہ کریں' [القرآن] جَاءَ عِنْدُ طُلُوْعِ الشَّمْسِ 'وہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت آیا'، ﴿أَذْكُونِیْ عِنْدُ رَبِّکَ ﴾ سورج کے طلوع ہونے کے وقت آیا'، ﴿أَذْكُونِیْ عِنْدُ رَبِّکَ ﴾ نافیدُ وَمَا عِنْدُ اللهِ بَاقِ ﴾ ''جوتمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا کے مالے جاء واللہ ہے' [القرآن] ﴿مَا عِنْدَ وَاللهِ بَاقِ ﴾ ''جوتمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے' [القرآن]





### سبق نمبر•ا

### مركب تام ـ الجملة

ہم سبق نمبر ۲ میں پڑھ بچکے ہیں کہ مرکبات دوطرح کے ہیں: مرکب ناقص اور مرکب تام ۔مرکب ناقص کی وضاحت پچھلے اسباق میں گزر چکی ہے۔اس سبق میں مرکب تام کا ادراک کیا جائے گا۔

مرکبِ تام دویا دوسے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس سے بات مکمل ہو جائے۔مرکبِ تام کو جملہ بھی کہا جا تا ہے۔عربی زبان میں عام استعمال ہونے والے جملے دوطرح کے ہیں:

#### 1 الجملة الإسمية:

جمله اسمیه وه جمله ہے جواسم سے شروع ہو، مثلاً الْکِتَابُ جَدِیْدٌ ' کتاب نئی ہے'۔

#### الجملة الفعلية:

جملہ فعلیہ ایساجملہ ہے جوفعل سے شروع ہو، جیسے خَوَجَ حَامِلٌ 'حامد لُکلا'۔ اِس سبق میں جملہ اسمیہ کی وضاحت کی جائے گی ۔ کسی بھی آسان جملہ اسمیہ کے دواجز اہوتے ہیں:المبتداُ اور الخبر ۔

المبتداً کیمنی وہ اسم جس سے جملہ کی ابتداء کی جائے مبتداً کہلا تا ہے۔ مبتداً عام طور پر اسم معرف ہوتا ہے اور اعراب کے اعتبار سے حالت رفع میں ہوتا ہے۔ جبکہ جملہ اسم یہ کا مركب نام - البعلة الله المعلق ا

دوسراجزاء، جسے الخبر کہاجاتا ہے، عام طور پر اسم نکرہ ہوتا ہے اور اعراب کے اعتبار سے خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے۔ جسیا کہنام سے ظاہر ہے خبر کا مقصد و مدعا مبتدا سے متعلق کوئی معلومات وینا ہوتا ہے، مثلاً حامِلاً مَرِیْضٌ بیا یک اسمیہ جملہ ہے جس میں حامِلاً مبتداً ہے اور اس کے متعلق خبر ہے مَرِیْضٌ، یعنی حامہ بیار ہے۔ آسان جملہ اسمیہ کی کچھ مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔ اِن میں مبتداً اور خبر کی بہیان کیجئے۔

المبتدأ <u>خر ترجمہ</u> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_خالِدٌ حَكِيْمٌ. خالِدايك عقلند شخص ہے۔ بَشِيرٌ كُويْمٌ. بشرايك شريف/مهربان/احيما/نيك/تخ تحض بــ ولْيَهُ شَاعِرٌ. وليم ايك شاعر بـ مَحْمُوْدٌ عَالِمٌ. محمودايك عالم تخص بـ زینب ایک عالمہ خاتون ہے۔ زَيْنَبُ عَالِمَةٌ. محمری ایک رسول ہیں۔ مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ. وہ ایک مخنتی لڑ کا ہے۔ الطَّالِبُ مُجْتَهدٌ. وہ مردایک کمزور/بوڑھاشخص ہے۔ الرَّجُلُ ضَعِيْفٌ. اسلام ایک دِین/طریقه عربیات ہے۔ الإسْلاَمُ دِيْنٌ. کاتِبٌ. علی ایک کا تب ہے۔ عَلِيٌّ

یہ بھی یا در ہے کہ مبتداً اور خبر میں عدد اور 'جنس' کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے۔ یعنی اگر مبتداً واحد ہوگا تو خبر بھی واحد آئے گی،اورا گر مبتداً جمع کا صیغہ ہے تو خبر کا صیغہ بھی جمع ہوتا ہے۔اسی طرح اگر مبتداً مذکر ہے تو خبر کا صیغہ بھی مؤنث ہوگا۔ درج ذیل مثالوں میں غور کرس۔

سعید عالِم. واحد/مدر سعیداید عام سل ہے۔
الطَّالِبُ مُجْتَهِدٌ، واحد/مدر وه ایک عنی طالبعلم ہے۔
سَعِیْدَةٌ عَالِمَةٌ، واحد/مؤنث سعیده ایک عالمہ خاتون ہے۔
الطَّالِبَةُ مُجْتَهِدَةٌ، واحد/مؤنث وه طالبه ایک عنی لڑک ہے۔

الطالِبة مجتهده. واحد مونث وهطالبه ایک می تری ہے۔ الطّالِبة مُومُن رُقی ہے۔ الطّالِبات مُومُن رُقی ہے۔ الطّالِبَاتُ مُجْتَهِدَاتْ. جمع مونث وهطالبات مُختَى رُقَمَ كيال ہيں۔

جملهاسمیه میں اگرمبتداً مفرداسم ہوتو ایسی صورت میں مبتداً اورخبر دونوں حالت ِ رفع میں ہوتے ہیں۔

اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مرکب ناقص بھی جملے بنانے میں اہم کر دار ادا کرتے ہیں۔ آیئے ویکھتے ہیں کہ مرکب ناقص سے جملے کیسے بنتے ہیں۔سب سے پہلے مرکب توصفی سے جملے بنانے کا طریقہ درج ذیل مثالوں سے سمجھیں۔

رَجُلٌ صَالِحٌ 'ایک نیک مرد اس مرکب ناقص میں رَجُلٌ موصوف ہے اور صالِحٌ اس کی صفت ہے، اور دونوں اسا نکرہ ہیں۔ اگر ہم موصوف کو الف لام کے ساتھ معرفہ بنادیں تو یہ الرَّجُلُ صَالِحٌ 'وہ مردنیک ہے 'جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اور اگر موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہوں ، جیسے الرَّجُلُ الصَّالِحُ 'وہ ایک نیک مرد تو اس صورت میں اسم صفت یعنی الصَّالِحُ کو نکرہ بنانے سے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، لیعنی الرَّجُلُ مَبْداً ہے اور صَالِحٌ لیعنی الرَّجُلُ مَبْداً ہے اور صَالِحٌ اس کی خبر ہے۔ یادر کھیں کہ مبتداً عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ۔

اگرمرکب توصفی سے پہلے کوئی ضمیر معرفہ آجائے یا مرکب ناقص کے بعد کوئی خبر نکرہ آجائے تو بھی جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، مثلاً رَجُلٌ صَالِحٌ سے هُوَ رَجُلٌ

صَالِحٌ 'وه ایک نیک شخص ہے'، أَنْتَ رَجُلٌ صَالِحٌ' ثم ایک نیک شخص ہو یا الرَّجُلُ الصَّالِحُ تَاجِرٌ 'وه نیک شخص تا جر ہے'۔ ایسے ہی بِنْتٌ جَمِیْلَةٌ ' وه ایک خوبصورت لڑکی ہے'، الْبِنْتُ الْجَمِیْلَةُ 'وه ایک خوبصورت لڑکی ہے'، الْبِنْتُ الْجَمِیْلَةُ وه وَوبصورت لڑکی ایک طالبہ ہے۔' الْجَمِیْلَةُ طَالِبَةٌ 'وه خوبصورت لڑکی ایک طالبہ ہے۔'

اب آین و کیھے ہیں کہ مرکب اضافی سے کیسے جملے بنتے ہیں، مثلاً رسُول اللهِ الله کارسول ہیں اور رسُول اللهِ الله کارسول ہیں اور رسُول اللهِ محمد ﷺ الله کےرسول بیں اور رسُول اللهِ صَادِقٌ الله کے رسول سے ہیں کِتَابُ اللهِ اللهِ اللهِ عَقُ الله تعالى اللهِ حَقُ الله تعالى اللهِ حَقُ الله تعالى كى كتاب ہے یا کِتَابُ اللهِ حَقُ الله تعالى كى كتاب ہے یا کِتَابُ اللهِ حَقُ الله تعالى كى كتاب ہے یا کِتَابُ اللهِ حَقُ الله تعالى كى كتاب ہے یا کِتَابُ اللهِ حَقُ الله تعالى كى كتاب ہے یا کِتَابُ اللهِ حَقُ الله تعالى كى كتاب ہے یہ ہے۔ کی کتاب ہے ہے۔

مركب اشارى سے جملے بنانا، مثلًا هذَا الْوَلَدُ مِيلُ كَا سَه هذَا الْوَلَدُ زَكِيٌّ مركب اشارى سے جملے بنانا، مثلًا هذَا الْوَلَدُ مِيلُكَ الْبِنْتُ طَالِبَةٌ وَوَلَّرُى طالبه مردً سے قولًا كَا الرِّجَالُ مُسْلِمُوْنَ مِيسب مرد سے هولًا لاَ عِالرِّجَالُ مُسْلِمُوْنَ مَيسب مرد مسلمان بيں ــ مسلمان بين مسلمان بين ــ مسلمان بين ــ مسلمان بين ــ مسلمان بين مسل

مركب جارى سے جملے بنانا، مثلاً فِي الْغُوْفَةِ 'كرے ميں سے فِي الْغُوْفَةِ طَالِبَاتُ 'كرے ميں سے فِي الْغُوْفَةِ طَالِبَاتُ 'كرے ميں چند طالبات ہيں يا الطَّالِبَاتُ فِي الْغُوْفَةِ 'طالبات كرے ميں بين، فِي السُّوْقِ تُجَّارٌ 'بازار ميں چند تاجر ہيں يا السُّوْقِ تُجَّارٌ 'بازار ميں چند تاجر ہيں يا التُّجَّارُ فِي السُّوْقِ 'وہ تاجر بازار ميں ہيں، لِلْمُؤْمِنِيْنَ 'مَوَمنوں كے لئے سے النَّجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ جَنَّةٌ 'مَوَمنوں كے لئے ہے يالِلْمُؤْمِنِيْنَ جَنَّةٌ 'مَوَمنوں كے لئے ہے ياللہ يالیہ جنت ہے۔

مركب ناقص+ مركب ناقص سے بھى جملے بنتے ہیں، مثلاً ((دَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ)) ''دانائى كى انتہا الله تعالى كے خوف ميں ہے/خوفِ خدا دانائى كى معراج جَنْ مركب ناء - البعلة الله عَلَى بنا به - ﴿ وَهُ الله عَلَى بنا به - ﴿ فَعْنَهُ الله عَلَى بنا به - ﴿ فَعْنَهُ الله عَلَى الْكَاذِ بِينَ ﴿ وَمُ عَلَى الله عَلَى ال

# **₃**المبتدأ كي اقسام:

جملهاسميدكى ابتدادرج ذيل طريقول مين سيكسى ايك طريقه سے موسكتى ہے:

- مبتدا کوئی اسم یا اسم ضمیر ہوسکتا ہے، جیسے الله عُفُورٌ الله بخشے والا ہے، أنا مُجْتَهِدٌ میں مختی ہوں، هذه مَدْرَسَةٌ نيرایک سکول ہے۔ ان مثالوں میں الله، أنا، هذه مبتدا ہیں جن کا تعلق اسم/ضائر ہے ہے۔
- و جملہ اسمیہ کی ابتداء مصدر مؤول (المصدر المؤول) سے بھی ہوتی ہے۔
  مصدر مؤول سے مراد ایسے کلمات ہیں جو مصدر کا معنی دیں، مثلاً ﴿وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرُلَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ الفظی ترجمہ 'اور بیہ کہ تم روز بر کھویہ تمہار ہے تا میں بہتر ہے اگرتم علم رکھتے ہو' [۱۸۴:۲] یہاں کلمات 'اَنْ تَصُوْمُوْ مُوْا 'مصدری معنی میں استعال ہوئے ہیں، یعنی صَوْمَکُمْ 'تمہاراروز و رکھنا'۔اس اَنْ کو اَنْ مصدری بھی اس لئے کہاجا تا ہے کہ یہ مصدر کا معنی دیتا ہے۔
  ایک اور مثال: ﴿وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَقْوَىٰ الفظی معنی' اور بیہ کہ تم مرد درگرز رکروتو یہ زیادہ قریب ہے پر ہیزگاری کے' [القرآن] یہاں اَنْ تَعْفُوا مصدر مؤول ہے جوعَفُو کُمْ 'تمہارامعاف کرنا' کا معنی دیتا ہے۔
  مصدر مؤول ہے جوعَفُو کُمْ 'تمہارامعاف کرنا' کا معنی دیتا ہے۔
  - ﴿ جملہ اسمیہ کی ابتداء ایسے حروف سے بھی ہوتی ہے جومشبہ بالفعل، یعن فعل سے مشابہت رکھنے والے الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً ﴿إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِیْمٌ ﴿ ﴾

مركب تار - البعلة الله المحالة المحالة الله المحالة الله المحالة المحا

''یقیناً الله تعالی بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے' [القرآن] إِنَّ اوراس سے ملتے جلتے باقی پانچ حروف، یعنی أَنَّ، کَأَنَّ، لَیْتَ، لَکِنَّ اور لَعَلَّ مشبہ بالفعل کے زمرے میں آتے ہیں۔ایی صورت میں جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آنے والے حرف کو مبتدا نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ یہاں دی گئی مثال میں إِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے،الله اسم إِنَّ ہے، جبکہ عَفُوْدٌ خبر إِنَّ کہلاتا ہے۔

جملہ اسمیہ میں المبتدأ عموماً معرفہ ہوتا ہے۔ وضاحت کے لئے درج ذیل مثالوں میںغورکریں۔

- مَحَمَّدٌ ﷺ رَسُوْلُ اللهِ 'محمدﷺ الله كرسول بين ـاس مثال مين مُحَمَّدٌ اللهِ اس مُحَمَّدٌ اللهِ اس مُحَمَّدُ اللهِ اس كي خبر ہے جومركب اضافى ہے۔ سے۔
- هُوَ مُدَرِّسٌ 'وہ ایک ٹیچر ہے۔ یہاں بھی مبتداً ہُوَ معرفہ ہے کیونکہ بیاسم ضمیر ہےاوراس کی خبر مُدَرِّسٌ اسم نکرہ ہے۔
- هذا مَسْجِدٌ 'یرایک مسجد ہے'۔اس جملہ میں بھی هذا کاتعلق اسم معرفہ سے ہے کیونکہ بیاسم اشارہ ہے اور اس کی خبر مَسْجدٌ اسم نکرہ ہے۔
- الَّذِيْ يَعْبُدُ عَيْرَ اللهِ مُشْرِكٌ 'وه جوغيرالله كَاعبادت كُرتا ہے مشرك ہے۔ يہاں بھى جمله كى ابتدامعرفه "الَّذِيْ" سے ہوئى جواسم موصول ہے، اور اس كى خبرايك جمله كى شكل ميں ہے۔
- اَلْقُوْآنُ كِتَابُ اللهِ اللهِ السُور مثال میں الْقُوْآنُ مبتدا کے جومعر ف بالف لام
   کخبر كِتَابُ اللهِ مركب اضافی ہے۔
- مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاةُ 'جنت كي تنجي نمازكي ادائيكي مين ہے۔اس جمله مين

مركب تار - البعلة على 60 كليم المركب المركب

مبتداً مِفْتَاحٌ معرفه ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ الْجَنَّةُ معرفہ ہے، اس صورت میں الصَّلاقُ اس کی خبر ہے جومعرفہ ہے۔

المبتدأ، عام قاعدے کے برعکس، درج ذیل صورتوں میں اسم نکرہ ہوتا ہے:

جب جملهاسمید کی خبر کوئی شِبہ جملہ ہو۔ (شِبہ جملها یسے مرکب کو کہتے ہیں جو جملہ سے مشابہت رکھنا ہو۔ )شِبہ جملہ درج ذیل دوحالتوں میں سے کوئی ایک ہوسکتی ہے:

- جب خبر مركب جارى هو، مثلاً عَلَى الْمَحْتَبِ 'ميز پر'، كَالْمَاءِ ' پإنى كى طرح'، في الْبَيْتِ ' گھر ميں'
- جب خبر الظر ف سے مرکب ہو، یعنی اس کا تعلق زمان ومکان سے ہو،
   مثلاً عِنْدَ 'پاس، قریب'، فَوْقَ 'اوپڑ، تَحْتَ 'ینچ، غَدًا' کل، آئندؤ،
   اَلْیَوْمُ 'آج'

إن حالتوں میں خبر پہلے آتی ہے مبتداً ہے اور مبتداً اسم نکرہ مؤخر ہوتا ہے، مثلاً فِی الْغُوْفَةِ رَجُلٌ ' کمرے میں ایک شخص ہے۔ اس مثال میں اسم نکرہ رَجُلٌ مبتداً ہے جومؤخر ہے اور مرکب جاری فیی الْغُوْفَةِ اس کی خبر ہے جومقدم ہے۔ (یا در ہے کہ رَجُلٌ فِی الْغُوْفَةِ جملہ نہیں ہے)

لِیْ أُخْتُ 'میری ایک بہن ہے ۔ اس جملہ میں اُخت جواسم نکرہ ہے مبتدا مؤخر ہے اور "لِیْ" جومرکب اضافی ہے وہ خبر ہے۔ یہاں بھی خبر مقدم ہے۔ تَحْتَ الْمَكْتَبِ قَلَمٌ 'اس میز کے نیچقام ہے ۔ اس جملہ میں قَلَمٌ (اسم نکرہ) مبتدا مؤخر ہے اور تَحْتَ الْمَكْتَبِ (مرکب ظرف) مبتدا كی خبر ہے جومقدم ہے۔ عِنْدُنَا سَيَّادَةٌ 'ہمارے پاس ایک کار ہے ۔ اس جملہ میں سَیَّادَةٌ (اسم نکرہ) مبتدا مؤخر ہے اور اس مبتدا كی خبر عِنْدُنَا ہے جوظرف سے ایک مرکب ہے۔ مبتدا مؤخر ہے اور اس مبتدا كی خبر عِنْدُنَا ہے جوظرف سے ایک مرکب ہے۔

یادر ہے کہ ایسے الفاظ جیسے تکٹ ، فَوْق ، عِنْدَ وغیرہ اسم ظرف میں شارہوتے ہیں نہ کہ حروف میں جیسے فِیْ ، عَلَی ، مَنْ ، إِلَی ، بِ، کَ وغیرہ حروف میں شارہوتے ہیں۔ یہ بھی یا در ہے کہ اساظروف حروف کی طرح مین نہیں ہیں بلکہ دیگر اسا کی طرح معرب ہیں، مثلاً مِنْ فَوْقِهِمْ 'ان کے اوپر سے ، مِنْ تَحْتِهِ 'اس کے نیچے سے ، ھاذَا مِنْ عِنْدِ الله نِ یاللہ تعالی کے پاس سے ہے اور اِن اساکے بعد آنے والے مجرور اسامضاف الیہ ہوتے ہیں، مثلاً تَحْتَ السَّرِیْوِ اسم معرفه ) نینگ کے نیچ میں تکٹ اسم ظرف/مضاف ہے اور السَّرِیْوِ (اسم معرفه) مضاف الیہ ہے۔

اس کے علاوہ مبتدا کے نکرہ ہونے کی وجہ بیجی ہے کہ وہ اسم استفہام میں سے ہو، مثلاً مَنْ 'کون'، مَا' کیا'، کُمْ 'کتنا' وغیرہ اسمااستفہام ہیں اور نکرہ ہیں۔مثلاً مَا بِکَ؟ 'تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کیا مسلہ ہے؟'۔اس جملہ میں مَا مبتدا ہے اور مرکب جاری بِکَ اس کی خبر ہے۔

مَنْ مَوِیْضٌ؟ 'یارکون ہے؟'اس جملہ میں مَنْ مبتدا ہے جوکرہ ہے اوراس کی خبر مَوِیْضٌ ہے۔ کُمْ طَالِبًا فِی الْفَصْلِ؟ 'اس کلاس میں کتنے طالبعلم بیں؟'اس جملہ میں کُمْ مبتدا ہے اوراس کی خبر فِی الْفَصْلِ مرکب جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور صورتیں مبتدا کے نکرہ ہونے کی ہوسکتی ہیں، مثلاً ﴿وَلَعَبْدٌ مُوْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ ﴾ ''اور یقیناً مؤمن غلام بہتر ہے مشرک ہے۔ [القرآن]

یادرہے کہ ضائر متصلہ۔ فہ، ھُٹ، ھُنَّ تبدیل ہوکر۔ وِ، هِٹ، هِنَّ ہوجاتے ہیں جب ان سے پہلے کسرہ ( ۔) یا'ی آئے، مثلاً مِنْ تَحْتِهِ، مِنْ تَحْتِهِمْ، مِنْ فَوْقِهِنَّ۔ یہ جھی یادرہے کہ 'ف' کاضمہ ملا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اگراس ضمیر متصلہ سے پہلے حرف پر فتح یا مر البعلة المحمد الموالية المحمد الموالية المحمد الموالية المحمد المحمد المحمد الموالية المحمد المح

مِنْهُ، ضَرَبُوْهُ ۔ یہ قاعدہ 'ہِ' کے لئے بھی ہے البتہ فِیْدِ کی 'ہِ' ایک ہی حرکت پڑھی جائے گی ۔ یفرق پڑھنے میں روانگی کے سبب ہے (for vocalic harmony)

### مبتدأ یا خبر کاحذف ہونا:

بعض اوقات کلام میں مبتداً یا خبر حذف بھی کر دیے جاتے ہیں، مثلاً مَا اسْمُکَ؟ 'تیرانام کیاہے؟'اس سوال کے جواب میں کہاجا سکتا ہے 'اُحْمَدُ 'جوخبر ہے اور اس کا مبتداً حذف کر دیا گیا ہے۔ مکمل جملہ ہوگا اِسْمِیْ اََحْمَدُ 'میرانام احمہ ہے'۔ اسی طرح مَنْ یَعْرَفُ ؟ 'کون جانتا ہے؟'اس سوال کے جواب میں کوئی کہ سکتا ہے اُن 'میں'جو کہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ مکمل جملہ ہوگا اُنَا اَعْرَفُ 'میں جانتا ہوں'۔

# **6** خبر کی اقسام:

خْرِكَ تَيْنَ اقسام بِين المُفْرَدُ مَفْرؤ ، جُمْلَةُ مِمْلُهُ ، شِبْهُ جُمْلَةٍ شبه جملهُ:

- ① خبر مفرد: جوایک لفظ پر شمل ہوتی ہے، مثلاً الله و آجد الله ایک ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں الله و مبتدا ہے اور اس کی خبر و اجد مفرد خبر ہے۔
- (المجلد: خرکی بیتم جملہ پر مشمل ہوتی ہے، جو جملہ اسمیہ بھی ہوسکتا ہے اور جملہ فعلی بیشم، مثلاً هَاشِم اَبُوْهُ تَاجِرٌ اَلهُم کے والد تاجر ہیں انفظی معنی ہے، ہاشم، اس کے والد تاجر ہیں۔ اس جملہ میں هاشِم مبتدا ہے اور أَبُوْهُ تَاجِرٌ اس کا والد تاجر ہے، پخبر جملہ اسمیہ ہے۔ لینی أَبُوْهُ تَاجِرٌ میں أَبُوْهُ وَالد تاجر ہے اس کی خبر ہے، پخبر جملہ اسمیہ ہے۔ لینی أَبُوْهُ تَاجِرٌ میں أَبُوْهُ

مبتداً ہے اور تَاجِوٌ اس کی خرہے، یوں مبتدا اور خرمل کر جملہ اسمیہ خبر ہیہ ہے۔
ایک اور مثال: الطّبِیْبُ مَااسْمُهُ اُس وَ اکثر کا کیانام ہے؟ 'افظی ترجمہ ہے وہ وَ اکثر ، اس کا کیانام ہے؟ اس جملہ میں الطّبیبُ مبتدا ہے اور جملہ اسمیہ مااسْمُهُ اس کی خبر ہے۔ خبر جملہ فعلیہ کی مثال: الطُّلاَبُ دَخَلُوْ ا 'طلباء واخل ہوئے'۔ اس جملہ اسمیہ میں الطُّلاَّ بُ مبتدا ہے اور اس کی خبر دَخَلُوْ ا' وہ واخل ہوئے' جاس جملہ فعلیہ ہے۔ ایک اور مثال: وَ اللهُ خَلَقَکُمْ ' اور الله نے تمہیں تخلیق ہوئے' جملہ فعلیہ ہے۔ ایک اور مثال: وَ اللهُ خَلَقَکُمْ 'اس نے تخلیق کیا تمہیں' خبر ہے، کیا'۔ اس جملہ میں اللهُ مبتدا ہے اور خَلَقَکُمْ 'اس نے تخلیق کیا تمہیں' خبر ہے، یخبر جملہ فعلیہ ہے۔ ( فعل اور جملہ فعلیہ کی وضاحت بعد میں آئے گی۔ )

(ق) شہر جملہ: شہر جملہ کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بیجار مجرور یا الظرف پر مشمل مرکب ہوتا ہے، مثلاً الْحَمْدُ لِلّهِ 'تمام تعریف الله کے لئے ہے'۔ اس جملہ مله (لِد الله) الله کے لئے اس کی خبر جملہ مله (لِد الله) الله کے لئے اس کی خبر ہے، جومرکب جاری ہے۔ لِلّهِ لفظاً جار مجرور ہیں مگراسے فی مَحَلِّ دَفْع تصور کیا جائے گا، کیونکہ خبر عام طور پر مرفوع ہوتی ہے۔ ایک اور مثال: اَلْبَیْتُ مبتداً ہے اور خلف الله منسجد 'وہ گھر مسجد کے چیچے ہے'، یہاں اَلْبیْتُ مبتداً ہے اور الظرف حَلْف لفظاً منصوب ہے مگراسے الظرف حَلْف لفظاً منصوب ہے مگراسے بھی فی محل دفع سمجھا جائے گا۔

جیباکہ پہلے بیان ہو چاہے، جملہ اسمیہ میں مبتداً عام طور پر اسم معرفہ ہوتا ہے،
اور خبر عام طور پر اسم نکرہ ہوتی ہے۔ البتہ اگر مبتدا کوئی ضمیر/ اسم اشارہ ہوتو السی صورت
میں خبر بھی معرفہ ہوسکتی ہے، مثلاً اَنّا یُوْسُفُ 'میں یوسف ہوں'۔ اس جملہ میں مبتدا کو ضمیر معرفہ ) اور خبر (اسم معرفہ) دونوں معرفہ ہیں۔ ذَالِکَ الْکِتَابُ 'وہ الیی کتاب ہے۔ اس جملہ میں بھی دونوں مبتدا اور خبر معرفہ ہیں کیونکہ

ذَالِکَ اسم اشاره معرفہ ہے اور خبر الْکِتَابُ بھی معرفہ ہے۔ المبتدا اور خبر دونوں کا معرفہ ہونا ایک اور سبب سے بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ سادہ جملہ اسمیہ کے در میان مبتدا کی مناسبت سے کوئی شمیر آجاتی ہے۔ اور خبر کومعرف بالف لام کر دیا جاتا ہے، لینی خبر کو الله بخشے والا ہے سے الله محق والا ہے سے ﴿الله مُحقَّ والا ہے سے ﴿الله مُحقَّ والا ہے ۔ الله وہی بخشے والا ہے۔ الله وہی بخشے والا ہے۔ الله وہی بخشے والا ہے۔ ﴿الله عَلَى مَعَیٰ ہے الله وہی بخشے والا ہے۔ ﴿الله عَلَى مَعَیٰ ہے الله وہی بخشے والا ہے۔ ﴿الله عَلَى مَعَیٰ ہے الله وہی بخشے والا ہے۔ ﴿الله عَلَى مَعَیٰ ہے الله وہی بخشے والا ہے۔ ﴿الله عَلَى مَعَیٰ ہے الله وہی بخشے والا ہے۔ الله کام میں ذور پیدا ہوتا ہے، اور مبتدا کر حصر کا اظہار ہوتا ہے، اور مبتدا کر ہوتا ہے۔ چند مزید امثلہ میں غور کریں:

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ فَائِرُوْنَ 'جنت والے كامياب بين' [ ٢٠:٥٩]، هذا الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ 'جنت والے بى دراصل كامياب بين' [ ٢٠:٥٩]، هذا الْحَقُّ 'بير جَهِ ہُمُ الْفَائِزُوْنَ فَ 'جنت والے بى دراصل كامياب بين' [ ٢٠:٨]، الله عَنِی الله عَنْ والا سب جانے والا ہے، ﴿إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیْعُ الله الله عَنْ والا سب بَحَهِ جانے والا ہے '[القرآن] السَّمِیْعُ اور الْعَلِیْمُ دونوں مبالغہ کے صفح ہیں۔ السَّمِیْعُ اور الْعَلِیْمُ دونوں مبالغہ کے صفح ہیں۔

اگر ُخبر' بطور موازنہ آئے تو ایس صورت میں بھی مبتداً اور خبر کے درمیان ضمیر عائب کا صیغہ آ جاتا ہے، مثلاً ﴿ وَأَخِيْ هَارُوْنُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا ﴾ '' اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فضیح ہے بیان میں' [القرآن] اس زائدہ ضمیر کو ضمیر الفصل کہاجا تا ہے، یعنی الگ کرنے والی ضمیر۔

لَیْسَ ، نہیں کامعنی دیتا ہے۔ بیلفظ جملہ اسمیہ میں نافیہ کے طور پر استعال ہوتا ہے، مثلاً اَلْبَیْتُ جَدِیْدٌ 'وہ گھر نیا ہے سے لَیْسَ الْبَیْتُ جَدِیْدًا یالَیْسَ الْبَیْتُ

لَيْسَتْ آمِنَةُ مَرِيْضَةً 'آمنه مريض نَيْسَتْ ہے، مثلاً آمِنَةُ مَرِيْضَةٌ 'آمنه يمار ہے' سے لَيْسَتْ آمِنَةُ مَرِيْضَةً 'آمنه مريض نہيں ہے' السَّيَّارَةُ قَدِيْمَةٌ 'وه كار پرانی ہے' سے لَيْسَتْ السَّيَّارَةُ قَدِيْمَةً / بِقَدِيْمَةٍ 'وه كار پرانی نہيں ہے' اس مثال ميں غور كريں كه لَيْسَتْ كى 'ت' ساكن كوكسره سے بدلاگيا ہے۔اس لئے كه بعد ميں آنے والا اسم 'اَلْ ' سے شروع ہوتا ہے۔اليي صورت ميں لَيْسَتِ السَّيَّارَةُ ہوجاتا ہے۔ آتے والی مثال ميں مزير غور كريں: لَسْتُ بِمُهَنْدِسٍ ' ميں انجينز نهيں ہول' اس مثال ميں 'ت' متكلم كی ضمير 'اسم ليس' كہلائے گی اور بِمُهنْدِسٍ ' خبر ليس' كہلائے گی اور بِمُهنْدِسِ ' خبر ليس' كہلائے گی۔

#### قرآنِ کریم سے مثالیں:

- ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿ ﴾ "(احْمُر ﷺ) آپ تو
   صرف نفیحت کرنے والے ہیں، آپ اُن پر داروغ نہیں ہیں "[۲۱:۸۸]
- ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴿ ﴾
   ' نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لؤ' ۲۱:۲:۲۱۔

#### سبق نمبراا

#### چند اهم حروف کی وضاحت

حروف جرکےعلاوہ مزید چنداہم حروف کی وضاحت درج ذیل ہے:

#### 0إنَّ:

إِنَّ جمله اسميه كِشروع مين تا جاور بعد مين آنے والے اسم كونصب ديتا ہے۔ نيز إِنَّ حرف تاكيد ہے، مثلاً اللهُ عَفُورٌ الله بخشنے والا ہے سے إِنَّ اللهَ عَفُورٌ 'يقيناً الله بخشنے والا ہے، الْكِتَابُ سَهْلٌ 'وه كتاب آسان ہے سے إِنَّ الْكِتَابَ سَهْلٌ 'يقيناً وه كتاب آسان ہے سے إِنَّ الْكِتَابَ سَهْلٌ 'يقيناً وه كتاب آسان ہے۔

إِنَّ كَ آنے سے جملہ اسمیہ کی تر کیپ نحوی میں بھی تبدیلی آتی ہے، جیسے اللهُ غَفُورٌ میں اللهُ مبتدا كہلا تا ہے اور غَفُورٌ اس مبتدا کی خبر كہلا تا ہے۔مَّر إِنَّ اللهَ غَفُورٌ میں إِنَّ حرفِ تا كيدكہلائے گا،اللہ اسم إِنَّ كہلائے گا،اور غَفُورٌ خبر إِنَّ كہلائے گا۔

إِنَّ كَاتر جمه، بِشك، يقيناً، حقيقاً، تاكيداً، وغيره كياجا سكتا ہے۔ إِنَّ سے متعلق درج ذيل قوائديا در كھيں:

اگرمبتدا پرایک حرکت ہو، یعنی ایک ضمہ ہو، تو إِنَّ کَآنے سے مبتدا کا ضمہ، فَحُ

 سے بدل ہوجا تا ہے، مثلًا الْمُدَرِّسُ جَدِیْدٌ 'استاد نیا ہے سے إِنَّ الْمُدَرِّسَ
 جَدِیْدٌ 'یقیناً استاد نیا ہے ہوجائے گا۔ ایسے ہی عَائِشَةُ طَالِبَةٌ 'عا نَشَ طالبہ ہے'

 سے إِنَّ عَائِشَةَ طَالِبَةٌ 'یقیناً عا نَشَا یک طالبہ ہے'۔

سے إِنَّ عَائِشَةَ طَالِبَةٌ 'یقیناً عا نَشَا یک طالبہ ہے'۔

- اگرمبتداپر تنوین ضمه ہوتو إِنَّ کے آنے سے بیتنوین فتح میں تبدیل ہوتی ہے، مثلاً
   حامِدٌ مَوِیْضٌ سے إِنَّ حَامِدًا مَوِیْضٌ ہوجا تا ہے۔
- اگرمبتدا شمیر مرفوع ہو، جیسے ھُو، ھُمْ، أَنْتَ، أَنْتُمْ، أَنَا، نَحْنُ وغیرہ، توإِنَّ کے آئے سے سِمیر منصوب یعنی ہُ، ھُمْ، کَ، کُمْ، کَ، کُمْ، کَ، نَا وغیرہ سے تبدیل ہو جاتی ہے، مثلاً أَنْتَ غَنِیٌ 'تو امیر ہے' سے إِنَّکَ غَنِیٌ 'یقیناً توغیٰ ہے'، أَنَا طَالِبٌ 'میں ایک طالبعلم ہول' سے إِنَّنِی /إِنِّی طَالِبٌ میں یقیناً ایک طالبعلم ہول' ہول' ہوجائے گا۔ ایسے ہی نَحْنُ طُلاَّبٌ 'ہم طلباء ہیں' سے إِنَّنَا/ إِنَّا طُلاَّبٌ 'بِم طلباء ہیں' ہوجائے گا۔

إِنَّ كَ ساتھ صَائرَ مَصَله بَكْثر ت استعال ہوتے ہیں، مثلاً إِنَّهُ، إِنَّكَ، إِنَّهَا، إِنَّهَا، إِنَّهَا، إِنَّهُ مَّمْ إِنَّهُمْ وغيره -إِنَّ كِدرج بالاقوائد كالطلاق أَخَوَاتُ إِنَّ يَعِينَ إِنَّهُ مُّ اِنَّهُمْ وغيره -إِنَّ كَدرج بالاقوائد كالطلاق أَخَوَاتُ إِنَّ يَعِينَ إِنَّ كَانُ مِينَ مِنْ اللَّهُ مِن يَعِينَ مَعَلَّ بِينَ مِنْ اللَّهُ مِن يَعِينَ مَعَلَّ بَينَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَعَلَّ بَينَ مَا اللَّهُ مَا يَعْنَ اللَّهُ مَا يَعْنَ اللَّهُ مَا يَعْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْنَ اللَّهُ مَا يَعْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْنَ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ٧٥ الإبتيداء ـ ل:

یہ لام فتح کے ساتھ مبتدا سے پہلے آتا ہے، اور تا کید کا معنی دیتا ہے، مثلاً ﴿وَلَاذِكُو ُ اللّٰهِ أَكْبَوُ ﴾ ''اور یقیناً اللّٰہ کا ذکرسب سے بڑاعمل ہے''۔[القرآن]

لام ابتدا کورف بر 'لِد' سے الگ سمجھا جائے۔ لام الا بتدا پر ہمیشہ فتح آتی ہے جبکہ وہ جبکہ وہ جبکہ وہ جبکہ وہ جبکہ وہ جبکہ وہ البتہ تر فر آلے ، مثلاً لَهَا، لَکَ، لَهُ وغیرہ، اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ لام ابتدا اور لام حرف جرمیں ایک فرق یہ ہے کہ مؤخر الذکر بعد میں آنے والے اسم کو جردیتا ہے جبکہ لام ابتداء المبتدا پر کوئی عمل نہیں کرتا، مثلاً لَبَیْنُکَ أَجْمَلُ والے اسم کو جردیتا ہے جبکہ لام ابتداء المبتدا پر کوئی عمل نہیں کرتا، مثلاً لَبَیْنُکَ أَجْمَلُ واللہ تا کید حرف 'إِنَّ 'کے ساتھ بھی کہ تا کید حرف 'إِنَّ 'کے ساتھ بھی

بکشرت استعال ہوتا ہے جوتا کیدکامعنی دیتا ہے۔البتہ ایسی صورت میں لام مبتدا کے ساتھ نہیں بلکہ فہر پر آ جاتا ہے، کیونکہ دونوں حروف تا کید 'اِنَّ 'اور 'لَ ' ایک ساتھ نہیں آسکتے۔دی گئی مثال لَنَیْتُک أَجْمَلُ کے ساتھ اِنَّا نے سے یہ جملہ یوں بن جائے گا، اِنَّ بَیْتُک لَا جُمَلُ 'یقیناً ، یقیناً تہمارا گھر زیادہ خوبصورت ہے۔اس لام کی تبدیل شدہ جگہ کے پیش نظراب اسے لام الابتدائیں کہاجائے گا، بلکہ اس لام کواللّامُ تبدیل شدہ جگہ ہے پیش نظراب اسے لام الابتدائیں کہاجائے گا، بلکہ اس لام کواللّامُ اللّٰمُورَ حُلَقَةُ (جگہ بدلی کیا ہوا لام – ساتھ جملہ میں تاکید کا پہلو دو چند ہوجاتا ہے، مثلاً ﴿إِنَّ اللّٰمُونِ وَاللّٰم اللّٰمُونِ وَاللّٰہ ہُورِیْنَ اَوْھَنَ اللّٰمُونِ وَاللّٰہ ہُورِیْنَ اللّٰمُونِ وَاللّٰم ہُورا کے 'اور یقیناً یقیناً کم ورترین گھر کمڑے کا ہے'۔ اللّٰمُونِ قَلْمُ اللّٰمُونِ وَاللّٰہ ہُورِیْنَ اللّٰمُونِ وَاتِ اللّٰمُونِ وَاتِ اللّٰمُونِ وَاللّٰہ ہُورِیْنَ اللّٰمُونِ وَاللّٰہ ہُورِیْنَ اللّٰمُونِ وَاللّٰم اللّٰمُونِ وَاللّٰم اللّٰمُونِ وَاللّٰم اللّٰمُونِ وَاللّٰم اللّٰم اللّٰم وَاتِ اللّٰم وَاتِ اللّٰم اللّٰم اللّٰم وَاتِ اللّٰم واتِ اللّٰم وَاتِ اللّٰم وَاتِ اللّٰم وَاتِ اللّٰم وَاتِ اللّٰم واتِ اللّٰم وَاتِ اللّٰم و

# **3** للْجِنَّ وليكن:

يرح ف إِنَّ كَى بَهُول مِين شار هوتا ہے، اور إِنَّ كَى طرح بَى عَمَل كرتا ہے يعنى بعد ميں آنے والے اسم كونصب ديتا ہے، مثلاً هَاشِمٌ مُجْتَهِدٌ للْكِنَّ زَيْدًا كَسْلانُ 'ہاشم مختى ہے كيكن زيدست ہے للكِنَّ بغير شدّہ كے، يعنى للكِنْ بھى استعال ہوتا ہے۔ اليي صورت ميں دوتبريلياں لاحق ہوتی ہيں:

- الْكِنْ الله بعد مين آنے والے اسم مين كوئى تبديلى نہيں كرتا، يعنى بير ف ناصبہ نہيں رہتا، مثلاً ﴿لْكِنِ الظَّالِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلالًا مُبِيْنٍ ﴿ ﴾ "لكن و فظالم آج پڑے ہيں صریح گراہی میں "[٣٨:١٩]
- الْجِنَّ كَ بِعَكَس، لَكِنْ جمله فعليه ميں بھى استعال ہوتا ہے، مثلاً وَالْجِنْ الاَ يَشْعُووْن لاَ لَكِنْ وَنَهِين بيجھتے، \_

دونوں الکِنْ اور الکِنَّ اور الکِنَّ الشَّيطِيْنَ کَفَرُوْ ا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَالْكِنَّ الشَّيطِيْنَ كَفَرُوْ ا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴿ ﴾ ''اورنبيس كفركيا تقاسليمان النَّكِيُّ نَه لَكُنُ (صحيح بات يہ ہے كہ) شيطانوں نے ہى كفر كيا تھا، سكھاتے تے لوگوں كو جادؤ' ١٠٢:٢] ايك اور مثال: ﴿ إِنَّ اللهُ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَالْكِنَّ أَحْشَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُوْنَ ﴿ ﴾ ''يقيناً الله تعالى بهت فضل والا ہے ليكن اكثر لوگ شكرنهيں كرتے'' [٢٣٣:٢]

### 4 كَأَنَّ:

یرزف بھی إِنَّ کی بہنوں میں سے ایک ہے، اور بعد میں آنے والے اسم کونصب ویتا ہے۔ کَأَنَّ کا معنی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیئے، مثلاً کَأَنَّ الطَّالِبُ مَوِیْضٌ ایسا معلوم ہوتا ہے جیئے، مثلاً کَأَنَّکَ مِنَ الْهِنْدِ 'تو ہندوستانی معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔

### **6**لَعَلَّ:

یے حرف بھی أخوات إِنَّ میں سے ہاور إِنَّ ہی کی طرح عمل کرتا ہے۔ لَعَلَّ الْجَوَّ الْمِیْلُ 'موسم سہانا ہے' سے لَعَلَّ الْجَوَّ جَمِیْلٌ 'موسم سہانا ہے' سے لَعَلَّ الْجَوَّ جَمِیْلٌ 'شائد کہ موسم اچھا ہے' ہوجاتا ہے۔ الْمُدَرِّسُ مَوِیْضٌ 'استاد بیار ہے' سے لَعَلَّ الْمُدَرِّسَ مَوِیْضٌ ' محصے ڈر ہے کہ استاد بیار ہے/ ہوسکتا ہے استاد بیار ہو'۔ لَعَلَّ الْمُدَرِّسَ مَوِیْضٌ ' محصے ڈر ہے کہ استاد بیار ہے/ ہوسکتا ہے استاد بیار ہو'۔

### 6إِنَّمَا:

اِنَّهَا فقط/مُصْ/بس/اسے زیادہ کچھ نہیں/ بیٹک/تحقیق وغیرہ کامعنی دیتا ہے۔ پیر حسر کے معنی کے لئے نہایت اہم حرف ہے، مثلاً ﴿إِنَّهَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُ وْنَ۞﴾ بھی ہوں دروف کی وخالت کی اللہ ہوں ہے۔ جو آگا ہے۔ بھی آرہ ان ہے۔ اللہ مقط (اُن سے )ول لگی المزاق کرتے ہیں 'آرہ ان ہے اللہ الصَّدَ قَاتُ لِلْفُقَرَ آءِ ﴾ ''صدقات توبس/فقط محض فقیروں کے لئے ہیں''[9: ۱۰]

إِنَّمَا أَنَا مُدَرِّسٌ كَامِعَىٰ ہے مِیْں تو صرف ایک استاد ہوں ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ۔ إِنَّا ہُمَا كَامِرَ ہِ ہے ، اس مَا كُومَا الْكَافَةِ كَتِ ہِن ، لِعِنی رو كنے والا ما ، كيونكہ بد إِنَّ كواسم پرنصب آنے سے روكتا ہے اس لئے إِنَّمَا كے بعد میں آنے والا اسم اپنی اصلی حالت یعنی حالت رفع میں ہی رہتا ہے ، مثلاً ((إِنَّمَا اللَّاعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ)) ''اعمال كا دارومد ارصرف نيتوں پر ہے '[الحدیث] بہ بھی یا در ہے کہ إِنَّ کے برعس إِنَّمَا جمله فعليه میں بھی استعال ہوتا ہے ، مثلاً إِنَّمَا يَكُونُ وَهِ فَقَطْ جَمُونُ بُول رہا ہے۔ جمله فعليه میں بھی استعال ہوتا ہے ، مثلاً إِنَّمَا يَكُونُ وَهِ فَقَطْ جَمُونُ بُول رہا ہے۔

## وَأَنَّ 'كَهُ البِيكُ:

أَنَّ جَمَلَه كَ دَرَمِيان مِينَ آتا بَلكه بِيرَف جَمَلَه كَ دَرَمِيان مِينَ آتا ہے۔ اور ماقبل كى وضاحت كرتا ہے۔ إِنَّ كى طرح أَنَّ بَهى حرف ناصبہ ہے، يعنى بعد مين آنے والے اسم كونصب ديتا ہے، مثلاً ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ والے اسم كونصب ديتا ہے، مثلاً ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ ' كيا آپ نے نہيں جانا كم اللہ تعالى ہر چيز پر قادر ہے' [۲:۲۱]إِنَّ كى طرح أَنَّ بَهى ضائر متصله كے ساتھ استعالى ہوتا ہے، مثلاً ﴿ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ وَ اجِعُوْنَ ﴿ ﴾ ' اور يہ كه وه أسى (اپنے رب) كى طرف والى جانے والے بين' [القرآن] بي هى يا در كيس كم جمله اسميه ميں إِنَّ اور أَنَّ لا متنا بى/مصدرى معنى ديتے ہيں۔

### €أنّى:

یہ لفظ استفہام ہے جو'کیونکہ، جہال، کیسے، کہاں سے، کبُ وغیرہ کے معنی دیتا ہے۔اسم ظرف ہے، زمان ومکان دونوں کے لئے آتا ہے، مثلاً ﴿قَالَ یَامَوْیَهُم أَنّٰی لَکِ هَذَا﴾ ''اس (زکریاالیکی )نے کہا،اےمریم کہاں سے ملائجھے یہ (رزق)'' جَنْ بِنِ دِولِ کَرُولِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

#### وَبَلْ:

یرزف بلکہ ایبانہیں بلکہ برخلاف اس کے اصل بات یہ ہے کہ وغیرہ کے معنی دیتا ہے، مثلاً ﴿ بَلْ تُوْثِرُوْنَ الْحَیَاةَ اللَّهُ نْیانَ وَالآخِرَةُ خَیْرٌ وَابْقَیٰ ہَا﴾ ''بلکہ (حقیقت حال یہ ہے) کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو (اور آخرت کونظر انداز کرتے ہو) حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ پائدار ہے' [۲۱۰۸-۱] ایک انداز کرتے ہو) حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ پائدار ہے' وہ (بنی اسرائیل) اور مثال: ﴿ قَالُوْ اللّٰهُ فِلْفُ بَلُ لَعَنَهُ مُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ ''وہ (بنی اسرائیل) کہتے ہیں ہمارے دل تو غلافوں میں (بند) ہیں (نہیں) بلکہ لعنت کی انہیں اللہ نے ان کے نفری وجہ ہے' ۔[۲۰۸۸] بن حرف اضراب ہے، یعنی ماقبل سے اعراض کے لئے استعال ہوتا ہے۔

#### @لَيْتَ:

یر حف بھی مشبہ بفعل ہے، اسم کونصب اور خبر کور فع دیتا ہے اور تمنا کے لئے مستعمل ہے، مثلاً ﴿ يَا لَيْتَنِیْ كُنْتُ تُوابًا ﴿ ﴾ ''اے كاش! میں ہوگیا ہوتا مئی'' [ے دمثلاً ﴿ يَا لَيْتَ قَوْمِیْ يَعْلَمُوْنَ ﴿ بِمَا غَفَرَلِیْ وَمِیْ يَعْلَمُوْنَ ﴿ بِمَا غَفَرَلِیْ وَرَبِّیْ ﴿ وَاللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ

#### سبق نمبراا

#### الفعل ـ الماضي

الفعل ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس سے کسی کا م/عمل کے کرنے یا ہونے کا مفہوم ظاہر ہو۔اوراس کا تعلق کسی زمانے ، لیعنی ماضی ، حال یا مستقبل سے بھی ہو۔عربی فعل کی تین اقسام ہیں :

## **1** فعل ماضى:

ایسا کام ممل جوز مانے کے اعتبار سے مکمل ہو چکا ہوفعل ماضی کہلاتا ہے۔عام طور پراس کا اطلاق گزرے ہوئے زمانے پر ہوتا ہے، مثلاً کَتَبَ'اس نے لکھا'،اٹکل 'اس نے کھایا'وغیرہ۔

## **2** فعل مضارع:

فعل مضارع کااطلاق زمانه حال اور زمانه ومستقبل دونوں پر ہوتا ہے، یعنی ایسا کام جس کی بحمیل کاعمل جاری ہویا جس کی بحمیل کاعمل زمانه مستقبل میں ہو، مثلاً یَکْتُبُ 'وہ لکھتا ہے/لکھ رہا ہے/ لکھےگا'، یَاْٹُکُلُ 'وہ کھا تا ہے/ کھا رہا ہے/ کھائے گا' وغیرہ۔

## **3** فعل أمر:

ابیالفظ جس کا اطلاق کسی حکم ،خواہش یا دُعاپر ہوفعل اُمرکہلا تا ہے،مثلاًا کُتُبُ ' تو

73 **\* 4** (8) **\*** Side - Idial - Idial - **\*** 

لكھ، مُكُلْ تو كھا'،اِغْفِرْ 'تو بخشش فرما' وغيره۔

اس سبق میں فعل ماضی کی وضاحت کی جائے گی۔

ساخت کے کاظ سے زیادہ ترع بی افعال کی بنیادسہ حرفی (triliteral) ہے،
جے الفعل الثلاثی المعجود کانام دیاجا تا ہے، یعنی ایسافعل جس کی بناوٹ صرف
تین حروف پر ہوتی ہے۔ مثلاً گتب جس کا بنیادی معنی لکھنا ہے، اور لفظی معنی ہے اُس
نے لکھا' اور گتب کی ساخت کے تین بنیادی حروف ک+ت+ب ہیں، اور یہ لفظ
فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ایسے ہی نَصَر کی ساخت کے تین بنیادی
حروف (مادہ)ن+ص+ر ہیں، جس کا بنیادی معنی (root meaning) مددکرنا،
اور لفظی معنی (literal meaning) ہے 'اس نے مدد کی'، اور یہ لفظ بھی فعل ماضی
کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ایسے ہی عَلِمَ = ع+ل+م'جاننا/ اس نے جانا'
فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔

یادرہے کفعل ماضی کا پہلاصیغہ واحد مذکر غائب ہی ہے، اور اس میں متعلقہ فعل کے بنیادی حروف موجود ہوتے ہیں۔ ثلاثی افعال کی ساخت ظاہر کرنے کے لئے عربی قواعد کے نحویوں (Grammarians) نے تین حروف، لیخی ف – ع – ل (فعل) کا ایک سانچہ مقرر کردیا ہے، اور انہیں حروف کے حوالے ہے ہم عربی افعال کی بناوٹ کے بنیادی حروف (root consonants) کی مددسے ہر طرح کے افعال کا بناوٹ کے بنیادی حروف (root consonants) کی مددسے ہر طرح کے افعال کا اور اک بتیان کی کرسکتے ہیں۔ مثلاً گئب، اس میں بنیادی حروف ک – ت – ب کیں، اور جب ہم اس لفظ کو فعل کے سانچے سے گزارتے ہیں تو تحت میں 'ک' فا کلمہ کہ کہلاتا ہے، 'ت 'میں کلمہ کی جگہ ہواتا ہے۔ ایسے ہی عَلِمَ ، اس میں پہلا حرف یعنی 'ع' فاکلمہ کی جگہ ہے، 'ل 'میں کلمہ کی جگہ اور 'م'لام کلمہ کی جگہ پر ہے۔ مزید مثالوں کے لئے درج ذیل ٹیبل کا بغور مطالعہ کریں:

| <u>ل</u><br>(لام الكلمة) | _عين الكلمة) | <b>ف</b><br>(فاء الكلمة) | افعال                   |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| ب                        | ت            | ک                        | كَتَبُ 'اس نے لكھا'     |
| ب                        | ر            | ض                        | ضَوَبَ 'اس نے مارا'     |
| ر                        | ص            | ن                        | نَصَوَ 'اس نے مدد کی '  |
| ح                        | ت            | ف                        | فَتَحَ 'اس نے کھولا'    |
| ع                        | م            | <i>س</i>                 | سَمِعَ 'اس نے شا'       |
| م                        | ر            | ک                        | كُوُمَ 'وه مكرّ م ہوا'  |
| ب                        | س            | ح                        | حَسِبَ 'اس نے گمان کیا' |
| ف                        | ع            | ض                        | ضَعُفَ 'وه كمزور هوا'   |

- فَعَلَ لِعِنْءَ -ءَ -ءً -ءً گروپ: اس میں ثلاثی افعال کے نتیوں حروف پرفتے ہے، مثلاً نصر 'اس نے مدد گی'، کتب' اس نے لکھا'، فَتَحَ' اس سے کھولا'، خَورَ جَ'وہ نکلا'، جَلَسَ'وہ بیٹھا'، دَخلَ وہ داخل ہوا' وغیرہ۔
- فَعِلَ لِعِن ءَ ءِ ءَ گروپ: اس میں ثلاثی افعال کے درمیانے حرف پر کسرہ
   نیم مثلاً سَمِع اس نے سنا'، عَلِمَ اس نے جانا'، فَوِحَ وہ خوش ہوا'، شَوِبَ

'اس نے پیا'، وَ رِتُ وہ وارث ہوا'، رَضِی وہ خوش ہوا'، خَشِی ُوہ خوف زرہ ہوا' وغیرہ۔

آ فَعُلَ یعنی ءَ -ءُ -ءً -ءً گروپ: اس میں ثلاثی افعال کے درمیانے حرف پرضمہ ہے۔ مثلًا شَرُف اس نے شرف حاصل کیا'، قَبُحَ 'وہ برصورت ہوا/تھا'، حَسُنَ 'وہ اچھا ہوا/خوبصورت ہوا/تھا'، بعُد 'وہ دور ہوا/تھا'، عَظُمَ 'وہ عظیم ہوا/تھا'، نبُلَ 'وہ شریف ہوا/تھا – he was noble 'مضعُف 'وہ کمزور ہوا/ بوڑھا ہوا'، کَرُمَ 'وہ مکرم ہوا' وغیرہ ۔

یادر ہے کہ ثلاثی مجرد کے ان تینوں اوز ان میں پہلا اور تیسر احرف مفتوح ہے۔ ثلاثی مجرد افعال کے علاوہ چار حروف پر مشمل افعال بھی استعال ہوتے ہیں جنہیں رباعی افعال کہا جاتا ہے۔ تاہم ان کا استعال کم ہے، رباعی افعال کا وزن فَعْلَلَ کی ساخت پر ہے، مثلاً تَوْجَمَ اُس نے ترجمہ کیا'، ذَلْذَلُ وہ لرزہ'، ذَحْزَحَ وُہ قَیٰ گیا'، ذَحْرَجَ وُہ لُڑکا – he rolled '، وغیرہ۔

اب آیئے عربی افعال کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ یہ بات ہم اچھی طرح سیم یہ کہتے ہیں کہ فعل کا فظ بذاتِ خود کوئی مکمل مفہوم ادائہیں کرسکتا جب تک کہ اس فعل کے کرنے والے کا ذکر نہ آئے ، مثلاً اردو میں 'لکھا' ایک فعل ماضی کا حرف ہے جو بذاتِ خود کوئی مکمل مفہوم نہیں دیتا کیونکہ اس کے کرنے والے یعنی فاعل کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اردو ہے۔ اردو ہے۔ اردو ہے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہے کہ فعل کے ساتھ فاعل کا ہونا ناگزیر ہے۔ اُردو زبان میں ہمیں فاعل کا ذکر علیحہ ہے کہ فعل کے ساتھ فاعل کا ہونا ناگزیر ہے۔ اُردو کھا، تو نے لکھا، تو نے لکھا، ہم نے لکھا، ہم نے لکھا، ہم نے لکھا، ہم خوبصورتی ہے کہ فعل کے اندر ہی ضمیر کی صورت میں فاعل موجود ہوتا ہے، اور اسے خمیر مستر کہا جا تا ہے، یعنی چھپی ہوئی ضمیر جو فعل کا لازم حصہ ہوتی ہے۔ جیسے اوپر دی گئی مستر کہا جا تا ہے، یعنی چھپی ہوئی ضمیر جو فعل کا لازم حصہ ہوتی ہے۔ جیسے اوپر دی گئی

الفعل - الماضد المعنى ہے اس نے لکھا اور دُخَلَ کا معنی ہے وہ مثالوں سے ظاہر ہے کہ گئب کا معنی ہے اس نے لکھا اور دُخَلَ کا معنی ہے وہ داخل ہوا ، ۔ إن افعال ميں اُس نے اور وہ فاعل ہیں ، لینی إن فعلوں کو کرنے والے ہیں ۔ او پردی گئی مثالوں کا تعلق واحد مذکر غائب کے صینے سے تھا۔ ایسے ہی ذَهَبَ وہ گیا اور ذَهَبَتْ وہ گئ کا معنی دیتے ہیں۔

اسی طرح فعل ماضی کی بنیادی ساخت کے ساتھ کچھ مزید حروف/حرکات کا اضا فہ کر دیاجا تا ہے تا کہ ضائر کے مختلف صیغوں کامعنی ادا ہو سکے۔

تمام افعال میں کلام کے اعتبار سے تین صیغے ہوتے ہیں، یعنی غائب، حاضر اور متکام ۔ إن میں سے ہرایک صیغہ جنس کے اعتبار سے ذکر یا مؤنث ہوسکتا ہے، پھر ہر ایک صیغہ، عدد کے لحاظ سے واحد یا جمع ہوسکتا ہے۔ اس طرح جب ایک سادہ فعل کو تین صیغوں، دوجنسوں اور دوعد دوں کے ساتھ ایکٹیبل کی شکل میں جمع کیا جاتا ہے تو ہیں، جنہیں صَرْف (conjugation) کا نام دیا جاتا ہے۔ ان صیغوں کی وضاحت درج ذیل ہے:

- ذَهَبَ 'وه گیا': اس فعل میں فاعل 'وه' ہے جو ضمیر مستم کے طور پر فعل کا ہی حصہ ہے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جو فعل کے بنیادی حروف root)
   الetters پر مشمل ہے اور اسی بنیادی صیغہ سے پچھا ضافہ کے ساتھ دوسرے صیغے وجود میں آتے ہیں۔
- ﴿ فَهُبُوْا 'وه گئے':اس فعل کا فاعل واؤے (واؤے بعد کا الف پڑھانہیں جاتا)۔
   بیج مذکر غائب کا صیغہ ہے جو ذَھَبَ میں واؤے اضافے سے وجود میں آیا۔
- ﴿ فَهَبَتْ اوه كُنُ الله واحد مؤنث غائب كاصيغه ہے۔ اس فعل كا فاعل أت ہے جوواحد
   مؤنث كى نشانى ہے۔ ذَهَبَ ميں تاساكن كے اضافے سے بيغل و جود ميں آيا۔
- ﴿ فَهَبْنَ 'وهَ كَنينَ: بيرجمع مؤنث غائب كاصيغه ہے اور نون اس فعل كا فاعل ہے۔



آخر میں نون جمع مؤنث غائب کی نشانی ہے۔

- ﴿ فَهَبْتُ 'تَو كَمِيا ': يه واحد مذكر حاضر كا صيغه ہے۔ اور اس فعل كا فاعل 'ت ' (تا) ہے۔
  - 6 ذَهَبْتُمْ 'تم كئے: يه جمع مذكر حاضر كاصيغه ہے، اور نتُمْ اس فعل كا فاعل ہے۔
- ذَهَبْتِ 'نَوَّئُ : بيواحد مؤنث حاضر كاصيغه باور 'تِ النِّي )اس فعل كافاعل ہے۔
- ﴿ فَهُنْتُنَّ نَتُم سَكُنُ : يَجْعُ مُونث حاضر كاصيغه به، اوراس صيغه مين تُنَّ ، فاعل ہے۔
- ﴿ هَبْتُ 'مِیں گیا / گئُ: بیواحد متکلم کا صیغہ ہے جو مذکر اور مؤنث کے لئے یکسال
   استعمال ہوتا ہے۔ اور اس فعل کا فاعل 'ٹ '(تو) ہے۔
- ﴿ فَهَنْنَا 'ہِم گُئِر) ہم گئیں: یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے جو مذکر اور مؤنث کے لئے
   کیسال استعال ہوتا ہے۔ اور 'نا اس فعل کا فاعل ہے۔

ماضی معروف کے کسی بھی سادہ ثلاثی مجر دفعل کی گردان (صَدْف ) کا طریقہ کار ٹیبل نمبر 5 میں درج ہے جس کا مطالعہ کرلیا جائے۔ اِسٹیبل میں فَعَلَ 'اس نے کیا' کی گردان ہے جس کا اطلاق تمام سادہ ماضی معروف ثلاثی مجرد پر ہوسکتا ہے۔

#### ٹیبل نمبر 5 ماضی معروف ثلاثی مجر دفعل کی گردان

| <i>&amp;</i> .              | واحد                  | صيغه      |       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------|
| *فَعَلُوْ ا 'انہوں نے کیا ' | فَعَلَ 'اس نے کیا'    | 07 Si     | Z (*. |
| فَعَلْنَ 'انہوںنے کیا'      | فَعَلَتْ 'اس نے کیا'  | مؤنث ٢    | غائب  |
| *فَعَلْتُمْ 'تم نے کیا'     | فَعَلْتَ 'لونے كيا'   | نذكرحى    | حاضر  |
| فَعَلْتُنَّ 'تَمْ نِے كيا'  | فَعَلْتِ 'تونے کیا'   | مؤنث 🎗    |       |
| فَعَلْنَا 'ہم نے کیا'       | فَعَلْتُ 'میں نے کیا' | مذكر/مؤنث | متكلم |

نون: ۱-(\*) قاعدے کے مطابق مخلوط مذکر اور مؤنث گروپ کے لئے عائب اور حاضر کے جمع مذکر کے صیغے استعال ہوتے ہیں۔البتہ مخصوص مؤنث گروپ کے لئے غائب اور حاضر کے جمع مؤنث کے صیغے استعال ہوتے ہیں۔

۲- سمجھنے میں آسانی کے پیش نظر فعل کے تثنیہ کے صینے اسٹیبل میں نہیں دیئے گئے، اِن کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ نیز تثنیہ کے صینے قر آنِ کریم میں کم استعال ہوئے ہیں اِس لئے واحد اور جمع کے صیغوں کا سمجھنا اوّ لیت کا متقاضی ہے۔

سے متکلم کے مذکر اور مؤنث کے صینے کیساں ہیں۔

ثلاثی مجرد کی طرح ہی رہا عی افعال کی گردان ہوتی ہے۔ ٹیبل نمبر 6 پر ایک رہا عی فعل تَوْ جَمَهُ اُس نے ترجمہ کیا' کی گردان لکھ دی گئی ہے جس کا بغور مطالعہ کر لیا جائے۔
ٹیبل نمبر 6

#### فعل ماضي معروف رباعي كي كردان

| <i>ਲ</i> .    | واحد        | صيغه      |       |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| تَرْجَمُوْا   | تُوْجَمَ    | نذكرحى    | 415   |
| تَرْجَمْنَ    | تَرْجَمَتْ  | مؤنث 🎗    | غائب  |
| تَرْجَمْتُمْ  | تَرْجَمْتَ  | 07 Si     | ام ف  |
| تَوْجَمْتُنَّ | تَرْجَمْتِ  | مؤنث ٢    | حاضر  |
| *تَرْجَمْنَا  | *تَرْجَمْتُ | مذكر/مؤنث | متكلم |

نوٹ: (\*) متکلم کے مذکراورمؤنث کے صنعے بکسال ہیں۔

# ر الفعل – العاضر الفعل – العاضر 79

## **4** فعل ماضی معروف/معلوم:

فعل ماضی معروف (Active Verb) کے بیان کیے گئے اوز ان، یعنی فعک ،
فعل اور فعُل کا تعلق فعل معروف یا معلوم سے ہے۔ فعل معروف/معلوم ایسے فعل کو کہا
جاتا ہے جس کا کرنے والا، یعنی فاعل معلوم ہو۔ مثلاً گئیب 'اس نے لکھا' یہ ایک فعل
معلوم ہے جس کا فاعل 'وہ/اس نے' ہے۔ اور گئیب زَیْدٌ 'زید نے لکھا' یہ بھی فعل
معروف ہے کیونکہ اس کا فاعل 'زید معلوم ہے۔ فاعل ضمیر کی صورت میں فعل کے اندر
بھی پوشیدہ ہوسکتا ہے، جسے ضمیر مشتر کہتے ہیں جس کی مثال گئیب میں 'وہ' ہے۔ اور
فاعل ظاہری صورت میں بھی ہوسکتا ہے جیسے گئیب زَیْدٌ میں 'زیدُ طاہر ہے۔

## **6** فعل ماضى مجهول:

فعل ماضی مجہول (Passive Verb) ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس کا کرنے والا یعنی فاعل نامعلوم ہو۔ ثلاثی / رباعی افعال مجہول کا وزن فُعِلَ / فُعْلِلَ ہے، یعنی فاکلہ برضمہ، عین کلمہ پر سرہ اور لام کلمہ پر فتح، مثلاً گتب 'اس نے لکھا' سے کُتِب 'لکھا گیا'، قَتلَ سے قُتِلَ ' وقتل ہوا'۔ إن مجہول افعال، یعنی کُتِب اور قُتِلَ کا فاعل مجہول ہے نیمی سے یعنی نامعلوم ہے۔ فَعُل کے وزن پر آنے والے افعال کا مجہول نہیں ہوتا، مثلاً گرُم ' وہ مکرم ہوا'، ضَعُف ' وہ کمزور ہوا'، بَعُد ' وہ دُور ہوا' کے مجہول نہیں ہوتے فعل معلوم سے فعل مجہول کی چند مزید مثالیں درج ذیل ہیں:

فعل معروف خَلَقَ 'اس نِ تَخْلِیق کیا' خُلِقَ 'وه تخلیق ہوا' شَوِبَ 'اس نے پیا' شُوبَ 'پیا گیا' نَصَرَ 'اس نے مدد کیا' ذَصَرَ 'اس نے مدد کیا' دَحَلَ 'وه داخل ہوا' دُخِلَ 'وه داخل کیا گیا' الفعل - الماضد المناف المناف

#### 6 فعل ماضى فى:

فعل ماضی میں نفی کا معنی لانے کے لئے حرف 'ما' استعال ہوتا ہے، مثلاً ذَهَبْتُ إِلَى الْجَامِعَةِ 'میں لَا فَحَبْتُ إِلَى الْجَامِعَةِ 'میں لو نیورسٹی گیا / گئ سے مَا ذَهَبْتُ إِلَى الْجَامِعَةِ 'میں لو نیورسٹی آبیا گئ ، مَا خَرَجَ الطُّلاَّبُ مِنَ الْفَصْلِ 'طلباء کلاس سے نہیں نکائ ، دَخَلَ حَامِدٌ وَلٰکِنَّهُ مَا خَرَجَ 'حامد اندر گیا لیکن وہ باہر نہیں آبا'، مَا کُتِبَ اللَّدُوسُ 'سبق نہیں لکھا گیا'۔

### نَعَمْ اور بَكِي مِين فرق:

مثبت سوال کے جواب میں نعم السار جی ہاں استعال ہوتا ہے جبکہ منفی سوال

الفعل - الماضه المنافعة المنا

#### ه ماضی قریب:

ماضى قريب كے لئے جملہ فعليہ كے شروع ميں حرف نقد 'كااضافه كياجاتا ہے ، مثلاً قد فعل 'اس نے كيا ہے ، قد فعلو ا' انہوں نے كيا ہے وغيره - جمله فعليہ سے پہلے نقد ' يا 'لقد ' آ نے سے جمله ميں فعل پرتا كيدكا عضر بھى پايا جاتا ہے - مثلاً قد قامَتِ الصَّلاةُ ' بيثك نماز كورى ہو چكى ہے ، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيْم ﴿ ثَا اللّٰ نِسَانَ فِي أَحْسَنِ عَلَى مِنْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

### **ا**فنی بعید:

ماضی بعید کے لئے جملہ فعلیہ کے شروع میں لفظ 'کانَ 'کا اضافہ کیا جاتا ہے، مثلاً ذَهَبَ 'وہ گیا' سے کانَ ذَهَبَ 'وہ گیا تھا' ہوجائے گا۔ آنا مَرِیْضٌ 'میں بہار ہول' سے کُنْتُ مَرِیْضًا أَمْسِ ''میں کل بہارتھا' ہوجائے گا۔ کانَ فعل ناقص ہے اوراس کا استعال فعل کے صیغے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ مثلاً کانَ حَتَبُ 'اس نے لکھا تھا'، کانَتْ کَتَبَتْ 'اس (ع) نے لکھا تھا'، کَانُوْ ا کَتَبُوْ ا 'انہوں نے لکھا تھا'، کُنْتُ کَتَبْتُ 'میں نے لکھا تھا' وغیرہ۔ کانَ کی گردان ٹیبل نمبر 7 میں دی گئی ہے۔



یادر ہے اسما کے ساتھ کَانَ 'ہے کے معنی، یعنی حال یا دوام (ہیشگی) کے لئے بھی مستعمل ہے، مثلاً ﴿وَكَانَ اللهُ عَفُوْدًا رَحِیْمًا ﴿﴾ ''اور ہے اللّٰد بڑا بخشنے والارحم والا'' ۲۳۳۳]

ٹیبل نمبر 7 الماضی البعید – کیانَ نَظَرَ ُ اسنے دیکھاتھا/غور کیاتھا'

| يخ.                   | واحد                     | صيغه        |            |
|-----------------------|--------------------------|-------------|------------|
| كَانُوْا نَظَرُوْا    | كَانَ نَظَرَ             | نذكرحى      |            |
| انہوں نے دیکھاتھا     | اسنے دیکھاتھا/غور کیاتھا |             | <u>داد</u> |
| كُنَّ نَظَرْنَ        | كَانَتْ نَظَرَتْ         | مؤنث 🎗      | غائب       |
| انہوں نے دیکھاتھا     | اسنے دیکھاتھا/غور کیاتھا |             |            |
| كُنْتُمْ نَظَوْتُمْ   | كُنْتَ نَظَرْتَ          | نذكراح      |            |
| تم نے دیکھاتھا        | تونے دیکھاتھا            |             | حاضر       |
| كُنْتُنَّ نَظَرْتُنَّ | كُنْتِ نَظَرْتِ          | مؤنث 🎗      |            |
| تم نے دیکھاتھا        | تونے دیکھاتھا            |             |            |
| كُنَّا نَظَرْنَا      | كُنْتُ نَظَرْتُ          | يذكر/مؤنث   | متكلم      |
| ہم نے دیکھا تھا       | میں نے دیکھاتھا          | مد ترا تونت | ۲          |

سبق نمبرساا

#### الجملة الفعلية

اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بناوٹ کے کحاظ سے عربی جملے دوطر ح کے ہوتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ (Nominal Sentence) اور جملہ فعلیہ Sentence) اور جملہ فعلیہ Sentence) اور خبرہ المبتداً (Subject) اور خبر (Predicate) کہا جاتا ہے۔ المبتدا عام طور پر اسم یاضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، جبکہ خبر اسم بغل یا جملہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ کی وضاحت کی جا چگی۔

جملہ فعلیہ کی ابتداعا م طور پر فعل سے ہوتی ہے، اور اس فعل کا کرنے والا الفاعل کہلا تا ہے۔ مثلاً دَخَلَ زَیْدٌ نرید داخل ہوا'۔ یہ ایک سادہ جملہ فعلیہ ہے جس میں دَخَلَ فعل (Verb) ہے اور زَیْدٌ اس فعل کا فاعل (Subject) ہے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ، یعنی حالت ِ رفع میں ہوتا ہے۔ فاعل اسم بھی ہوسکتا ہے اور خمیر بھی ، مثلاً دَخَلُوْ ا و داخل ہوئے'۔ یہ بھی ایک سادہ جملہ فعلیہ ہے جس کا فاعل ضمیر کی شکل میں فعل کے اندر پوشیدہ ہے، اور اس کا اظہار دَخَلُوْ اکی واوَ (وہ) سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی دَخَلْتَ نُو داخل ہوا'۔ اس جملہ فعلیہ میں بھی فاعل فعل کے اندر پوشیدہ ہے جس کی نشانی نو داخل ہوا'۔ اس جملہ فعلیہ میں بھی فاعل فعل کے اندر پوشیدہ ہے جس کی نشانی دُخَلْتَ کی 'تَ ' ہے۔ ایسے ہی دَخَلْنَا 'ہم وائل ہوئے' میں فاعل نا (ہم ) ہے۔ افعال میں پوشیدہ ضائر (ضائر مشتر) کی وضاحت سبق نمبر ۱۲ میں گزرچکی ہے۔

جملہ فعلیہ میں اگر فاعل ظاہر شکل میں جمع کا صیغہ ہوتو اس کے لئے فعل کا صیغہ

الجملة الفعلية ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الجملة الفعلية ﴾ ﴿ 84

واحداستعال ہوتا ہے، جمع مذکر فاعل کے لئے فعل کا واحد مذکر صیغہ اور جمع مؤنث فاعل کے لئے فعل کا واحد مؤکر صیغہ استعال ہوتا ہے۔ مثلاً دُخلَ الطُّلاَّبُ 'طلبا واخل ہوتا ہے۔ مثلاً دُخلَ الطُّلاَّبُ 'طلبا واخل ہوئے'۔ اس جملہ فعلیہ میں دُخل فعل ہے جو واحد مذکر کا صیغہ ہے جبکہ الطُّلاَّبُ اس فعل کا ظاہر فاعل ہے جو جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور دُخلَتِ الْبَنَاتُ لُرِّ کیاں واخل ہوئیں'۔ اس جملہ فعلیہ میں الْبَنَاتُ ظاہر فاعل ہے جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کا فعل دُخلَتْ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔

## **● فعل لازم/متعدى:**

عمل کے اعتبار سے عربی افعال دو طرح کے ہیں، لیتی فعل لازم (Intransitive)اور فعل متعدی(Transitive)۔

فعل لازم الیافعل ہے جس میں کسی کام کے ہونے کامفہوم ہو، اور جوصرف فاعل پر ہی اکتفا کر کے اپنامفہوم ادا کرد ہے، یعنی فعل + فاعل سے جملہ کمل ہوجائے، مثلاً جَلَسَ حَامِدٌ عامد بیشا'، ذَهَبَ خَالِدٌ خالد گیا'، ضَحِکَ الطَّفْلُ ' بِحِه بنسا'۔ اِن مثالوں میں جَلَسَ، ذَهَبَ اور ضَحِکَ لازم افعال ہیں۔ اور اِن مثالوں سے واضح ہے کہ فعل لازم کے ساتھ صرف فاعل کے آنے سے ہی بات مکمل ہوجاتی ہے۔ واضح ہے کہ فعل لازم کے مساتھ صرف فاعل کے آنے سے ہی بات مکمل ہوجاتی ہے۔ یا در ہے فعل لازم کا مجہول (Passive Verb) نہیں ہوتا۔

فعل متعدی ایبافعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کامفہوم ہو، اور جو فاعل کے علاوہ مفعول کا بھی متقاضی ہو، یعنی کمل مفہوم کے اظہار کے لئے فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں کا استعال ناگزیر ہو۔ ایسی صورت میں جملہ فعلیہ کی عمومی ترتیب، فعل + فاعل + مفعول پر ہوتی ہے۔ مثلاً ﴿قَتَلَ دَاؤُوْ دُ جَالُوْ تَ ﴾ دقتل کیا داؤد الگیلانے نے جالوت کو' [القرآن] اس جملہ میں قَتَلُ فعل متعدی ہے، جبکہ دَاؤُو دُ

الجملة الفعلية 💝 😂 😂 🎇

فعل کا کرنے والا ، یعنی فاعل ہے اور جَالُوْتَ مفعول ہے جس پرفعل کا اثر/ ارتکاب ہوا ہے۔ درج ذیل مزید مثالوں کی مددسے جملہ فعلیہ میں فعل ، فاعل اور مفعول کا تعین کریں اور اچھی طرح سمجھے لیں۔

فعل فاعل مفعول وتخلیق کیااللہ تعالی نے انسان کؤ الله الإنسان خَلَقَ 'بیان فرمائی اللہ تعالی نے ایک مثال' الله مُثَلاً ضَوَبَ انہوں نے مسحور کیالوگوں کی آنکھوں کو (هُمْ) أَغْيُنَ النَّاس سَحَرُوْا 'اس(الله)نے خلیق کیاانسان کو خَلَقَ (هُوَ) الإنسانَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُوْدَ 'اوروارث ہوئے سلیمانؑ داؤڈ کے' كَسَرَ الطِّفْلُ الْقَلَمَ 'بِيحِنْ قَلْمَ تُورُا' سَأَلَ الْوَلَدُ أُمَّهُ 'سوال کیالڑ کے نے اپنی مال سے'

ان مثالوں میں غور کریں اور سمجھ لیں کہ فاعل حالت ِ رفع میں ہوتا ہے جبکہ مفعول حالت ِ نصب میں ۔ آخری مثال میں 'اُم مفعول بدہے اس لئے حالت ِ نصب میں ہے اور 'ہ'ام' کے ساتھ ضمیر متصلہ ہے جو'اپنی مال سے' کامعنی دیتی ہے۔اس طرح کی چند مزید مثالوں پرغور کریں۔

رَأَیْتُ فَرَسَکَ 'میں نے تیرا گھوڑاد یکھا'۔اس مثال میں رَأَیْتُ فعل+ فاعل بین 'میں نے دیکھا' اور فَرَسَ مفعول ہے اور کے ضمیر متصلہ ہے۔فَرَسَ +کُ 'تیرا گھوڑا' جومرکب اضافی ہے۔

قَرَأَ الطَّالِبُ كِتَابَهُ (كِتَابَ +هُ) 'طالبعلم نے اپنی كتاب پڑھی ۔اس مثال میں قَرَأَ فعل ہے، الطَّالِبُ فاعل اور كِتَابَ مفعول به، جَبَه كِتَابَ +هُ مركب اضافی ہے، لعنی اپنی كتاب یا اس کی كتاب كامعنی ویتا ہے۔

 86

 البطة الفعلية

یہ بھی یادر کھیں کہ مفعول بہ ضمیر کی شکل میں بھی آسکتا ہے، مثلاً لَقِیْتُ حَامِدًا وَسَالَتُهُ مَیں عامد سے ملا اور اس سے بوچھا'۔ اس مثال میں دوفعلیہ جملے ہیں۔ پہلا جملہ لَقِیْتُ حَامِدًا مِیں دوفعلیہ جملے ہیں۔ پہلا جملہ لَقِیْتُ حَامِدًا مِیں لَقِیْتُ عَلی اور حَامِدً افعول بہہے، اور دوسراجملہ وَسَالُنّهُ اور میں نے اس سے بوچھا' میں سَالُتُ میں نے بوچھا' فعل + فاعل ہیں اور میں نے اس سے نوچھا' میں سَالُتُ میں نے بوچھا' فعل اور میں اور میں مصلم فعول بہ ہے۔

## وَالْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ:

دوساکن حروف کا ایک ساتھ جمع ہونا اِلْقِقَاءُ السَّا کِنیْنِ کہلاتا ہے۔اس کی ایک صورت بہہے کہ جب نون تنوین (ﷺ) کے بعد کوئی لفظ ہمزۃ الوصل سے شروع ہوتو دوساکن حروف ایک ساتھ جمع ہوجاتے ہیں، مثلاً شَوِبَ حَامِدٌ الْمَاءَ صاد نے پانی پیا'۔ یہاں حَامِدٌ میں دال کی تنوین کے بعد ہمزہ الوصل ہے اور اس کے بعد لام ساکن ہے۔ایس صورت میں دوساکن الفاظ کا تلفظ کرنا مشکل ہوجا تا ہے۔اس لئے ان دوساکن حروف، یعنی حَامِدٌ اور الْمَاءُ کوملانے کے لئے تنوین کے نون کو سرہ دے کر ملایا اور پڑھا جا تا ہے۔اس مثال میں اِلْتِقَاءُ السَّاکِنَیْنِ کو دُور کرنے سے شَوِبَ کے اَمِدُنِ الْمُاءَ بن جاتا ہے۔اس مثال میں اِلْتِقَاءُ السَّاکِنَیْنِ کو دُور کرنے سے شَوِبَ کے اِلْمَاءُ بن جاتا ہے۔اس مثال میں اِلْتِقَاءُ السَّاکِنَیْنِ کو دُور کرنے سے شَوِبَ کیا ہُوجا تا ہے۔ایسے ہی سَالً بِلاکٌ اِبْنَهُ بلال نے اپنے بیٹے سے کیا میڈن اللہٰ ذَانُ زید نے آذان سی سے میم مَال بِلاکُ وِبِاتا ہے۔

يہ بھی یادرہے کہ ساکن حرف کے بعد ال آجائے تو ساکن حرف کو کسرہ دے کر ال ا سے ملایا جاتا ہے، مثلاً ذَهَبَتْ الْبَنَاثُ سے ذَهَبَتِ الْبَنَاثُ لِرُ کیاں گئیں ، ہوجاتا ہے۔

جبیا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، جملہ فعلیہ کی تر تیب عمومی طور پر فعل+ فاعل+ مفعول ہوتی ہے اور بیہ کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب، مثلاً نَصَرَ اللهُ الْعَبْدُ 'اللّٰہ نے اپنے بندے کی مدد کی'، رَأَیْتُهُ میں نے اسے دیکھا' وغیرہ۔ تاہم سے تر تیب بعض حالات میں تبدیل بھی ہوتی ہے، خاص کر جب مفعول کوزیادہ اُ جا گر کرنا مقصود ہو۔ درج ذیل مثالوں کی مدد سے ایسی تبدیلی کواچھی طرح سمجھ لیں۔

لبعض اوقات مفعول به ضمیر متصله کی شکل میں فاعل سے پہلے آجا تا ہے، مثلاً ﴿قَالُوْ النَّوْنُ أَكَلَهُ الذَّنْبُ ﴿ ' انہوں نے كہا اگرائے (یعقوب النَّکِيٰ ) بھیڑیا کھا جائے ' [۲۱:۱۲] اس مثال میں آگر فعل ہے، ' ہُ ' مفعول به ہے جوفعل کے بعد ضمیر متصله کی شکل میں ہے اور الذَّنْبُ فاعل ہے جومفعول به کے بعد آیا ہے۔ تو اس مثال میں جملہ فعلیہ کی ترتیب فعل +مفعول + فاعل ہے، اور مفعول به کواُجا گر کیا گیا ہے۔

ایک اور مثال: ﴿إِذْ حَضَرَ یَعْقُوْبَ الْمَوْثُ ﴿ ' جب موت یعقوب النَّكِينَ الْمَوْثُ ﴿ ' جب موت یعقوب النَّكِينَ كَي سامغ آئی ' [۱۳۳:۲] اس مثال میں بھی جملہ کی تر تیب فعل + مفعول + فاعل ہے، اور اور فعل کے بعد مفعول به اِسْمُ الْعَلَمُ کی صورت میں ہے جو یعقوب النَّكِينَ ہے، اور مفعول کے بعد فاعل ، الْمَوْثُ مَا خر ہے۔ اس مثال میں مفعول یعنی یعقوب النَّكِينَ کو اُجا گركیا گیا ہے۔

بعض اوقات مفعول، فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہو جاتا ہے، مثلاً ﴿إِيّاكَ مَفعول به نَعْبُدُ ﴾ ''ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں'۔[ا:۵]اس مثال میں إِیّاکَ مفعول به سے اور نَعْبُدُ فعل + فاعل ہیں۔اس مثال میں بھی مفعول بہ کوزیادہ اُجا گر کرنا مقصود ہے لینی ہم صرف اور صرف، اے اللہ!، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔اس طرح ﴿وَ إِیّاکَ نَسْتَعِیْنُ ﴿﴾ ''اور ہم صرف بچھ سے ہی مدد چاہتے ہیں'۔[ا:۵] یہاں بھی مفعول بہ إِیّاکَ کونمایاں کرنا ہے۔ یعنی اے اللہ! ہم صرف اور صرف بچھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ان مثالوں کی عمومی عبارت، نَعْبُدُکُ ہم تیری عبادت کرتے ہیں' موسی یی مدد چاہتے ہیں۔ان مثالوں کی عمومی عبارت، نَعْبُدُکُ ہم تیری عبادت کرتے ہیں' وَنَسْتَعِیْنُکُ 'اور ہم تجھ سے مدد ما نگتے ہیں' ہوسکتی ہے۔

آیے اب ہم ویکھتے ہیں کہ جملہ نعلیہ اور جملہ اسمیہ میں کیا فرق ہے۔ جملہ فعلیہ کاتعلق کسی کام جمل یاواقع سے ہوتا ہے، جبکہ جملہ اسمیہ کسی شخص یا چیز سے متعلق بیان یا وضاحت کرتا ہے۔ اور جملہ اسمیہ میں مبتدا کو آ جا گر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً خکلق الله الکو فن اللہ تعالی نے کا کنات کو تخلیق کیا ۔ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جس میں حقیقت پر مبنی ایک عمل کا سادہ اظہار ہے۔ اس جملہ فعلیہ میں خلق فعل ہے، افظ الله فاعل اور الْکو فن مفعول بھ ہے۔ تاہم اگر یہ کہنا مقصود ہو کہ صرف اللہ تعالی نے کا کنات کو تخلیق کیا، اور اللہ کے بواکسی اور نے اسے تخلیق نہیں کیا تو ایسی صورت میں جملہ اسمیہ میں اس حقیقت کا بیان یوں ہو گا: اَللہ خَکَفَق الْکُو فَنَ اس مبتدا کی خبر ہے۔ اور اس جملہ اسمیہ میں افظ اللہ مبتدا ہے، اور جملہ فعلیہ خَلَقَ الْکُو فَنَ اس مبتدا کی خبر ہے۔ اور اس میں مبتدا ہے، اور جملہ فعلیہ خَلَق الْکُو فَنَ اس مبتدا کی خبر ہے۔ اور اس میں مبتدا ، یعنی اللہ کے ذکر کو نمایاں کرنا مقصود ہے، یعنی اس کا کنات کا خالی صرف اور میں مبتدا، یعنی اللہ کے ذکر کو نمایاں کرنا مقصود ہے، یعنی اس کا کنات کا خالی صرف اور مرف اللہ ہے، اور اس میں کسی اور کا عمل خطن نہیں ہے۔

درج ذیل مثالوں میں جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اِن مثالوں کی مدد سے دونوں میں موازنہ کریں اور تبدیلی کا طریقہ اور بناوٹ کے لحاظ سے دونوں میں فرق کواچھی طرح سمجھ لیں۔

- ﴿ جَلَسَ الْوَلَدُ اَمَامَ الْمُعَلِّمِ (جمله فعليه) الرُكامعلم كسامت بيشًا الْوَلَدُ جَلَسَ اَمَامَ الْمُعَلِّمِ (جمله اسميه)
- نَصَرَ الْمُسْلِمُوْنَ إِخْوَانَهُمْ (جملة فعليه) مسلمانو ل ناسخ بها تيول كل مددك المُسْلِمُوْنَ نَصَرُوْا إِخْوَانَهُمْ (جمله اسميه)
  - شَوِبَ الأوْلاكُ اللَّبَنَ (جمله فعليه) الرُكول نے دودھ پيائ
     اللَّوْلاكُ شَوبُوا اللَّبَنَ (جمله اسمیه)

- أَكَلَ الْمُسَافِرُوْنَ الطَّعَامَ (جمله فعليه) مسافرول ني كهانا كهايا المُسَافِرُوْنَ أَكَلُوا الطَّعَامَ (جمله اسميه)
- وَجَعَتِ الْبِنْتُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ (جملة فعليه) الرُّى سكول عوا پس آئئ الْبَنْتُ رَجَعَتْ مِنَ الْمَدْرَسَةِ (جمله اسميه)
- ﴿ طَلَبَ الْمُدِیْرُ الطُّلاَبَ (جمله فعلیه) 'طلب کیا پرسپل نے طلب کو المُدین طلب کیا طلبا کؤ، المُدین طلب کیا طلبا کؤ، این نے طلب کیا۔
- کَتَبْتُ رِسَالَةً إِلَى أَخِى (جمله فعليه) که الله الله خطاب بهائی کؤ
   أَنَا كَتَبْتُ رِسَالَةً إِلَى أَخِى (اسميه) میں نے کھاایک خطاب بھائی کی طرف
- سَمِعَ النَّاسُ كَلاَمَ الْخَطِيْبِ (جمله فعليه) نالوگوں نے كلام خطيب كائ
   النَّاسُ سَمِعُوْا كَلاَمَ الْخَطِيْبِ (جمله اسميه) 'لوگ، انهوں نے ساكلام خطيب كائر منا۔
   خطيب كائ ، يعنى لوگوں نے خطيب كاكلام سنا۔
- رَجَعَ الطُّلاَّبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ بَعْدَ الْعُطْلاَتِ (جمله فعليه) الولْ طلبا
   مدرسہ کوچھٹیوں کے بعد '

الطُّلَّابُ رَجَعُوْا إِلَى الْمَدْرَسَةِ بَعْدَ الْعُطْلاَتِ (جمله اسميه) طلبا، وه لوٹے مدرسہ کوچھیوں کے بعد لین طلبا چھیوں کے بعد مدرسہ کولوٹے۔

## **3 نعل مجہول سے جملہ:**

اُو پر دی گئی مثالوں کا تعلق فعل معروف سے ہے جن میں فاعل معروف/معلوم

الجملة الفعلية 💝 💝 🤝 الجملة الفعلية

ہے۔ فعل مجہول میں چونکہ فاعل نامعلوم ہوتا ہے اس لئے فعل مجہول کامفعول فاعل کی جگد لے لیتا ہے اور نائب الفاعل کہلاتا ہے، نائب الفاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔فعل ماضی مجہول کے ثلاثی افعال کا وزن فُعِلَ ہے۔درج ذیل مثالوں میںغور کریں اور فعل معروف اور فعل مجہول میں جملوں کے فرق کواچھی طرح سمجھ لیں۔

#### فعل معروف

فعل مجهول سُمِعَ الاَذَانُ اوْانسَي كُنُ سَمِعَ النَّاسُ الأَذَانَ 'لوكول في اذانسين' قَتَلَ السَّادِقُ الْمُسَافِرَ 'چورنے مسافر آول كيا' قُتِلَ الْمُسَافِرُ 'مسافر آول كيا كيا' شَرِبَ الطِّفْلُ اللَّبَنَ ' يَجِ نَے دودھ پيا ' شُربَ اللَّبَنُ ' دودھ پيا گيا' أُكِلَ الطَّعَامُ كَانَا كَايَا أَكُلَ الْوَلَدُ الطَّعَامَ الرَّكِ نِي كَانا كَايا " ضَرَبَ زَيْدٌ حَامِدًا 'زيدنے حامد كومارا' ضُوبَ حَامِدٌ صامدكومارا كيا'



#### سبق نمبرنهما

#### الفعل المضارع

فعل مضارع (The Imperfect Tense) کا اطلاق زمانه حال اور زمانه مستقبل دونوں پر ہوتا ہے۔ یعنی ایسا کا م جس کی تکمیل کاعمل جاری ہویا جس کی تکمیل کاعمل خاری ہویا جس کی تکمیل کا عمل زمانه مستقبل میں ہو، مثلاً یکٹ کُ کا ترجمہ وہ لکھتا ہے، لکھ رہا ہے، لکھے گا' ہوسکتا ہے۔ ماضی معروف کی ہوسکتا ہے۔ ماضی معروف کی طرح فعل مضارع معروف کے بھی تین اوز ان ہیں۔

- 1 يَفْعَلُ جِيسِ يَفْتَحُ وه كُولْنَا ہے / كُولِيًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ
  - (2) يَفْعُلُ جِيسِ يَكْتُبُ وه لَكُمَّتا ہے / لَكھے گا'
- قَعِلُ جِيدِ يَضْرِ بُ وه مارتا ہے/ مارے گا'

#### • مضارع معروف بنانے کاطریقہ:

فعل مضارع معروف فعل ماضی کے ثلاثی مجر دمعروف افعال سے ہی بنتا ہے۔ اور اس کے لئے فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ بنیاد بنتا ہے۔ فعل مضارع معروف بنانے کاطریقہ درج ذیل ہے۔

① چارحروف، یعنی ی – ت – ۱ – ن (یتان) علامات المضارع کہلاتے ہیں۔ فعل کی مناسبت سے إن میں سے ایک حرف فتح کے ساتھ فعل ماضی کے فاکلمہ سے کی مناسبت سے اور فاکلمہ ساکن ہوجا تا ہے۔

2 ابعین کلمہ پرضمہ لگائیں، دی گئی مثال کتب کا عین کلمہ درمیانی کلمہ تا'ہے،
اورآخری کلمہ یعنی لام کلمہ ہا'پر بھی ضمہ لگائیں، اس طرح گتب سے فعل مضارع
کا ایک صیغہ یکٹ بُ'وہ لکھتا ہے لکھ رہا ہے اکھے گا' بن جائے گا۔ اور اگر
علاماتِ مضارع میں سے' تا' لگا ئیں تو یہ تکٹ بُ'تو لکھتا ہے الکھ رہا ہول الکھوں
گا'۔ اور اگر پہلے الف لے آئیں تو یہ اُٹٹ بُ'میں لکھتا ہول الکھ رہا ہول الکھوں
گا' ہوجائے گا۔ اور اگر فعل ماضی کے فاکلمہ سے بل علامات مضارع نیان میں
گا' ہوجائے گا۔ اور اگر فعل ماضی کے فاکلمہ سے بل علامات مضارع نیتان میں
جوفعل مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یا در ہے تال آئی افعال سے فعل مضارع معروف بنانے کے لئے علامات المضارع پر ہمیشہ فتح ہوگا، اس کا' فا' کلمہ ہمیشہ ساکن اور لام کلمہ ( آخری ) پر ہمیشہ ضمہ ہوگا۔ البتہ عین کلمہ ( درمیانی کلمہ ) پر فتح

تجربی بنیاد پر بیکها جاسکتا ہے کہ عام طور پراگر فعل ماضی کے بین کلمہ پرضمہ ہو نواس کے فعل مضارع کے بین کلمہ پر بھی ضمہ آتا ہے، لین فعُل سے یَفْعُلُ، مثلاً گرُمُ الله کُورُمُ [معزز ہونا'، حَسُنَ / یَحْسُبُ / کافی ہونا'، حَسُنَ / یَحْسُنُ ، حَسُنَ الله بحسُنُ ، مثلاً گورُمُ الله فعُلُ ، مثلاً گور ہونا'، قَبُعَ یَقْبَحُ نبر نما ہونا، برصورت ہونا'، ضعُف / یَضْعُف / یَضْعُف / یَعْظُم ، فوا ، بوڑھا ہونا' وغیرہ ۔ اور اگر فعل ماضی کے بین کلمہ پر کسرہ ہوتو اس کے فعل مضارع کے بین کلمہ پر عموماً فتح آتا ہے۔ یعنی فَعِلَ سے یَفْعُلُ ، مثلاً سَمِعَ / یَسْمَعُ 'سَننا'، بَحِل / یَبْحُلُ ' بَکل کرنا ، الله کی کرنا'، بَکِمَ / بَیْکُمُ ' گونگا ہونا'، بَسِمَعُ / بَیْسَمُعُ ہونا'، جَنِبَ / یَجْنَبُ ' جَنِی ہونا، ناپاک ہونا'، جَهِلَ / یَجْمَدُ مُنْ وَنا، ناپاک ہونا'، جَهِلَ / یَجْمَدُ ' کمان کرنا'، نَحْسِرَ / یَجْسَرُ / یَبْحُسُرُ ' کمان کرنا'، نَحْسِرَ / یَحْسَرُ / یَحْسَرُ / یَبْحُسَرُ ' کمان کرنا'، نَحْسِرَ / یَحْسَرُ / یَحْسَرُ / یَبْحُسَرُ الله کی کرنا، نگہانی کرنا'، حَمِدَ / یَحْسَرُ می کرنا، افسوس کرنا'، حَفِظ / یَحْفَظُ ' حَفِظ نے کرنا ، نگہانی کرنا'، حَمِدَ / کَصِرت کرنا، افسوس کرنا'، حَفِظ / یَحْفَظ ' حَفَظ نے کونا ، نگہانی کرنا'، مَکِمَ الله کرنا'، مَکِمَ الله کرنا'، مَکْمِدَ / مَنْ مُنا کرنا'، مَکْمِدَ / یَحْسَرُ کونا طَت کرنا ، نگہانی کرنا'، حَمِدَ / کُسِرت کرنا، افسوس کرنا'، حَفِظ / یَحْفَظ ' تفاظت کرنا، نگہانی کرنا'، حَمِدَ /

93 8 + 4 6 5

يَحْمَدُ 'تعريف كرنا' وغيره

تاہم اگرفعل ماضی کے بین کلمہ پرفتے ہوتو اس کے فعل مضارع کے بین کلمہ پرفتے ہوتو اس کے فعل مضارع کے بین کلمہ پرفتے ہوتو اس کا تعین مشق سے یا لغات کے استعمال سے ہی کیا جا سکتا ہے، جیسے فعک سے یفعک مثلاً فَتَحَ / یَفْتَحُ ' کھولنا، ظاہر کرنا، فتح کرنا، فتح کرنا، فتح کرنا، فتح کرنا، فقح کرنا، فقح کرنا، خقک ایڈھک 'جانا، زائل کرنا، دکھے ایڈفک 'بلند کرنا، دکھے کرنا، جھکنا'، خشع کرنا، خشع کے یخشنے 'جھکنا، عاجزی کرنا'، سَحَو / یَسْحَو ُ کھولنا'، فَادو کرنا، دھوکہ دینا'، سَفَحَ / یَسْفَحُ 'خون بہانا'، شَوَحَ / یَشْوَحُ 'کھولنا'، فَسَرَعَ / یَشْوَحُ کرنا، واضح کرنا، واضح راستہ بتانا'، طبّع کی یُطْبَعُ مہرلگانا' وغیرہ۔ فَسَوَ کَ یَشْوَعُ کَ اِنْ وَغِیرہ۔

اور فَعَلَ سے يَفْعِلُ، مثلاً ضَوَبَ لِيَضْوِبُ 'بيان كرنا، مارنا، مثال دينا، جَلَسَ لِيَجْلِسُ 'بيني كرنا، روكنا، حَوَصَ لِيحْوِصُ حَكَسَ لِيَجْلِسُ 'بيخِيسُ 'قيدكرنا، روكنا، حَوَصَ لِيحْوِصُ 'حَصَ كرنا، لا فِي كرنا، وَحَمَلَ لا يَحْمِلُ 'بوجِها اللهانا، وَجَعَ ليوْجعُ 'رجوع كرنا، واليس مونا، صَبَوَ ليصْبِوُ 'صبركرنا، ظَلَمَ ليطْلِمُ ظَلَم كرنا، حَق تَلَى كرنا، عَدَلَ لا يعْدِلُ 'عدل كرنا، غَسَلَ ليغْسِلُ 'وهونا، بهانا، غَفَوَ ليغْفِوُ 'معاف كرنا، كَانَ عَدَلَ لا كَذَبُ ليمُ خَدِبُ 'جهوك بولنا وغيره - كَذَبَ ليمُ خَدِبُ 'جهوك بولنا وغيره -

اور فَعَلَ سے یَفْعُلُ، مثلاً نَصَوَ / یَنْصُو ُ مُدوکرنا ، تَوَکَ / یَتُوکُ 'چھوڑ دینا'، حَسَدَ / یَحْسُدُ حَسد کرنا'، حَسَبَ / یَحْسُبُ 'حساب کرنا، ثار کرنا'، حَسَدَ / یَحْسُدُ ' دَسَلَ کرنا'، دَحَلَ / یَدْخُلُ ' داخل ہونا'، دَرَسَ / یَدْرُسُ 'پڑھنا، عَشَرَ / یَحْشُدُ ' ایکْشُکُو ' یا در کھنا، ذکر کرنا، سَجَدَ / یَسْجُدُ صَحِده کرنا'، شکر کی یشکُو ' سَمْکرکرنا'، فَتَلَ / یَقْتُلُ وَقَلَ کرنا'، کَتَبَ / یَکْتُبُ ' لَکُهنا'، کَفَوَ / یَکْفُو ُ کُفُر یَ مِنْ مُکُو رُنِ کُورِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

الفعل المضارع المحاري المحاري

كرنا،انكاركرنا'، نَظُوَ / يَنْظُوْ نَغُورے دِيكَمنا،انظاركرنا'۔

مخضریہ کہ اگرفعل ماضی کے عین کلمہ پرضمہ ہوتو مضارع کے عین کلمہ پربھی ضمہ آتا ہے، اگرفعل ماضی کے عین کلمہ پر عموماً واسے بالمقابل مضارع کے عین کلمہ پر عموماً فتح آتا ہے۔ البتدا گرفعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتو پھر فعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتو پھر فعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتو ہمی آتا ہے۔ البتدا گرفعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتا ہمی آتا ہے۔ اس کا تعین مشق سے یا پھر لغات کے استعمال سے ہی ہوسکتا ہے۔

صیغوں کی مناسبت سے علامات المضارع (ی-ت-ا-ن) کاعمومی استعال درج ذیل طور پر ہوتا ہے۔انہیں اچھی طرح سمجھ لیں۔

- ① فعل مضارع مذکر غائب کے صیغوں کے لئے 'ی استعال ہوتا ہے، مثلاً یَعْمَلُ 'وہ ممل کرتا ہے /کرے گا'
- ② فعل مضارع مذکر حاضر کے صیغوں کے لئے 'ت' استعال ہوتا ہے، مثلاً تعْمَلُ 'توعمل کرتا ہے /کرےگا'
- قعل مضارع واحد متعلم کے لئے 'أ' استعال ہوتا ہے، مثلاً أَعْمَلُ 'میں عمل کرتا/
   کرتی ہوں '
- فعل مضارع جمع متکلم کے لئے 'ن'استعال ہوتا ہے، مثلاً نَعْمَلُ 'ہم عمل کرتے ہیں/ کرتیں ہیں'

یہاں فعل مضارع کے جمع کے صیغوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ اِن کی وضاحت درج ذیل ہے:

① فعل مضارع مذکر کے غائب اور حاضر کے صیغوں سے جمع بنانے کے لئے اس فعل کے واحد کے بعد '۔ونَ ' کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، مثلاً یَعْمَلُ سے یَعْمَلُوْنَ 'وہ عُمل کرتے ہیں/کریں گے اور تَعْمَلُ سے تَعْمَلُوْنَ 'مَ عُمل کرتے ہو، کرو گئے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس جمع کے آخری نون کونونِ اعرابی کہا جاتا ہے۔ جاتا ہے۔

- قعل مضارع غائب کا واحد مؤنث کا صیغه تعْمَلُ 'وهٔ مل کرتی ہے ، اوراس کا جمع مؤنث کا صیغه یعْمَلْن 'وهٔ مل کرتی ہیں ہے۔ جبکہ فعل مضارع مؤنث حاضر کا واحد کا صیغه تعْمَلْن 'وهٔ مل کرتی ہیں ہے۔ اوراس کا جمع مؤنث کا صیغه تعْمَلْن 'تو عمل کرتی ہے ، اوراس کا جمع مؤنث کا صیغه تعْمَلْن 'تم عورتیں عمل کرتی ہوئے۔ تعْمَلِیْن 'تو عمل کرتی ہے کا آخری نون بھی نونِ اعرابی ہے۔ جبکہ یعْمَلْن 'وهٔ عمل کرتیں ہیں اور تعْمَلْن 'تم عمل کرتی ہوئیں آخری نون ، نونِ نسوه یا نونِ ضمیر کہلاتا ہے۔ نونِ اعرابی اور نونِ نسوه کی وضاحت بعد میں آئے گی۔
- اور مینارع واحد متعلم کا صیغه أغمه لُومین عمل کرتا/کرتی ہوں ہے اور بیر فد کر اور مونث دونوں کے لئے کیساں استعال ہوتا ہے، اور اس کا جمع متعلم کا صیغه نغم مُل کرتے ہیں/کرتیں ہیں ہے جو فد کر اور مؤنث دونوں میں کیساں ہے۔

### و فعل مضارع مجهول:

فعل مضارع معروف کے تین اوزان، لیمیٰ یَفْعُلُ، یَفْعِلُ، یَفْعُلُ ہِں جوہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل مضارع مجھول کاوزن یُفْعَلُ ہے، مثلاً یَنْصُرُ 'وہ مد دکرتا ہے' سے یُنْصَرُ 'اس کی مد دکی جاتی ہے' یَظٰلِمُوْنَ 'وہ ظلم کرتے ہیں' سے یُظٰلَمُوْنَ 'اُن پرظلم کیا جاتا ہے'، یَوْذُقُ 'وہ رزق ویتا ہے' سے یُوْذَقُوْنَ 'انہیں رزق دیا جاتا ہے' یقْتُلُوْنَ 'وہ قُل کرتے ہیں' سے یُقْتَلُوْنَ 'انہیں قُل کیا جاتا ہے' وغیرہ۔ فعل مضارع



# معروف کی گردان کی مثال ٹیبل نمبر 8 میں درج ہے۔

#### ٹیبل نمبر8

### فعل مضارع معروف کی گردان \_ (نَصَوَ يَنْصُوُ 'مددكرنا')

| <i>E</i> .                   | واحد                        | صيغه             |         |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------|
| يَنْصُرُوْنَ 'وهددكرتے بين   | يَنْصُو ُ وه مدد كرتا ہے '  | نذكرحى           | 7.1°.   |
| يَنْصُوْنَ 'وه مد دكرتي بين  | *تَنْصُرُ 'وەمدد کرتی ہے'   | ندکر هی<br>مؤنث  | 9<br>}• |
| تَنْصُرُوْنَ 'تم مددكرتے ہو  | *تَنْصُرُ 'تومد د كرتابٍ    | مذکر حی<br>مؤنث  | . اص    |
| تَنْصُرْنَ 'تم مددكرتي هؤ    | تَنْصُرِيْنَ 'تومددكرتي ہے' | مؤنث             | 7       |
| #نَنْصُو ُ اہم مدد کرتے ہیں/ | #أَنْصُو ُ مِين مد د كرتا   | نذكرحى           | متكام   |
| ڪرتين ٻين'                   | ہوں/کرتی ہوں'               | مذکر هی<br>مؤنث♀ |         |

#### نوك:

\* – واحدمؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر کے صیغے ایک جیسے ہیں۔

#-متکلم کے صیغے مذکر اور مؤنث کے لئے یکسال ہیں۔

-یادر بے فعل مضارع کے عین کلمہ کی حرکت تمام صیغوں میں برقر ارر ہتی ہے۔ مثلاً یَنْصُو میں 'و میں 'و ' اور یہ میں 'و ' اور یُنْصَو میں 'صُ ' ، یَسْمَعُ میں 'مَ ' ، یَضُو میں 'صَ '

فعل مضارع معروف کی طرح ہی فعل مضارع مجہول کی گردان کی جاتی ہے۔ یاد رہے فعل مضارع مجہول کا وزن یُفْعَلُ ہے، مثلاً یُنْصَرُ، یُنْصَرُوْنَ، تُنْصَرُ، یُنْصَرْنَ 'وغیرہ۔فعل مضارع معروف اور مجہول کے موازنہ کے لئے درج ذیل مثالوں میں غورکریں: مفارع معروف يَسْمَعُ 'وه سَتَا بَ ثَيْسَمَعُ الْاَذُنُ 'آ ذَانَ بَيْ جَاوِلَ بَعُ يُسْمَعُ الأَذُنُ 'آ ذَانَ بَيْ جَاتَى بَعْ يُقْتُلُ 'وَ قُلْ كَرَتا بَعْ يَقْتُلُ السَّارِ قُوْنَ 'چِورُّلْ كِيجاتِ بَيْنَ يُقْتَكُ 'وه كُولاً بَعْ يَقْتَحُ 'وه كُولاً بَعْ يَقْتَحُ 'وه كُولاً بَعْ الْبَابُ 'دروازه كُولا جاتا بَعْ يَقْتَحُ الْبَابُ 'دروازه كُولا جاتا بَعْ يَقْرَأُ 'وه پُرْهِتا بَعْ يَقْرَأُ الْقُرْانُ 'قَرآن پُرْهاجاتا بَعْ

#97 **\ +** #\

تُقْبَلُ التَّوْبَةُ 'تُوبِقِبول كي جاتى ہے

يُزَارُ الْحُجَّاجُ صَاحِيون كَازِيارت كَى جَاتَى ہے أ

## فعل مضارع كاحرف نفى:

يَقْبَلُ 'وه قبول كرتائے

يَزُوْرُ 'وه زيارت كرتاب

الفعل المضارع

فعل مضارع کے لئے 'لا 'حرفِ فِی کے طور پر استعال ہوتا ہے، مثلًا لا أَفْهَمُ اللَّرْسَ 'میں سبق نہیں سجھ النہیں سجھ سکتا'، لا یَشْرَ بُ الْقَهْوَ آ 'وہ تہوہ / کافی نہیں بیتا'، لا یَدْهَبُوْنَ إِلَی السُّوْقِ 'وہ بازار نہیں جاتے'، لا یَعْقِلُوْنَ الْکَافِرُوْنَ ' کافر عقل نہیں رکھے'۔

## **● فعل مضارع – حال/مستقبل:**

زمانہ کے لحاظ سے فعل مضارع کا تعلق حال اور مستقبل دونوں زمانوں سے ہے۔البتہ اگر فعل مضارع کو صرف زمانہ حال سے منسوب کرنا ہوتو الیں صورت میں فعل سے پہلے 'ل'کا اضافہ کیا جاتا ہے، مثلاً یَذْهَبُ 'وہ جاتا ہے/ جائے گا' سے لیَدْهَبُ 'وہ جاتا ہے۔اورا گرفعل لیَدْهَبُ 'وہ جاتا ہے۔اورا گرفعل لیَدْهُبُ 'وہ جاتا ہے۔اورا گرفعل

الفعل السفاري الفعل السفاري المعنى دينامقصود موتوفعل سے پہلے اس الاسوف كا اضافه مضارع كوصرف مستقبل كامعنى دينامقصود موتوفعل سے پہلے اس الاسوف كا اضافه كياجا تا ہے۔ عام طور پر اس مستقبل قريب كے لئے جبكه السوف مستقبل بعيد كالم جبكہ لكھناضرورى نہيں كيونكه لئے استعال موتا ہے۔ تا ہم ترجمه ميں لفظ قريب يا بعيد كا ہر جبكہ لكھناضرورى نہيں كيونكه دونوں كاتعلق زمانه مستقبل سے ہى ہوتا ہے۔ مثلاً يَعْلَمُ اُوه جانتا ہے/ جانے گائے سے سَيعْلَمُ اُسوف يَعْلَمُ اُوه جان لے گائه وجائے گا۔ يَکُيتُ وُه جانتا ہے/ لكھے گائے سُسيَعْلَمُ اُسوف يَعْلَمُ اُوه جان لے گائه وجائے گا۔ يَکُيتُ وَه كَتا ہے سَيقُولُ وَه عَقريب سَيعْكُمُ اُور تَعْلَمُونَ نُهُمُ جانتے ہوا جان لوگئے سے سَيقُولُ وَه عَقريب كَي گائه اور تَعْلَمُونَ نُهُمُ جانتے ہوا جان لوگئے سے سَوف تَعْلَمُونَ نُهُمُ سِب آئنده جان لوگئے سے سَوف تَعْلَمُونَ نُهُمُ سِب آئنده جان لوگئے ہوجائے گا۔

## **6** ثلاثی مجردکے چھابواب:

ثلاثی افعال کے عین کلمہ کی حرکات کے مطابق ثلاثی افعال کو چھرابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

1 باب فَتَحَ / یَفْتَحُ (ءَ۔ءَ گروپ): اس گروپ میں فعل ماضی کے میں کلمہ پر اس فتح ہوتا ہے اور اس کے فعل مضارع کے میں کلمہ پر بھی فتح آتا ہے۔ اگر کسی فعل کے میں کلمہ کی حرکت کا تعین کرنا ہوتو لغات کی مدد سے ایبا کیا جاسکتا ہے۔ اس باب کے قین کلمہ کی حرکت کا تعین کرنا ہوتو لغات کی مدد سے ایبا کیا جاسکتا ہے۔ اس باب کے قعیل ماضی کا پہلاحرف یعنی نف کوحوالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ اگر کسی فعل کے بنیادی حروف کے سامنے قوسین میں نف کھا ہوتو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فعل باب فتک کے رفع کے ایک مضارع کے بین کلمات پر فتح ہے۔ مثلاً ذھب کے سامنے ف کھا ہونا یہ ظاہر کرتا دونوں کے میں کلمات پر فتح ہے۔ مثلاً ذھب کے سامنے ف کھا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے فعل مضارع کے داس کے فعل مضارع کے میں کلمہ پر بھی فتح ہے، یعنی ذھب کا مضارع کے میں کلمہ پر بھی فتح ہے، یعنی ذھب کا مضارع

یڈھئ ہے جو باب فَتَح / یَفْتَحُ سے ہے، یاس کاتعلق (ءَ ۔ ءَ گروپ) سے
ہے، یعنی ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمات کی حرکات فتح ہے۔ پھنی لغات میں اس باب کو ظاہر کرنے کے لئے لفظ نف کی بجائے فتح (۔) کی علامت بنادی جاتی ہے۔ اس ہے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس فعل کے مضارع کے عین کلمہ کی حرکت فتح (۔) ہے، مثلاً جَھد (۔) سے بیظاہر ہوتا ہے کہ اس فعل کا تعلق باب فَتَح / یَفْتَح سے ہے، لینی جَھدکا مضارع یَجھدُ 'کوشش کرنا/ جہاد کرنا' ہے۔ یایوں مجھیں کہ جَھدکے مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے۔ ایک اور مثال میں غور کریں۔ ذرئع (ف) / (۔) اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ ذرئع کا تعلق باب فَتَح / یَفْتَح سے ہے، لینی ذَرْع / یَزْدُعُ نویں میں بیج دُری کی ایک دُری کی ایک دُری کے مضارع میں عین کا کہ مفتوح ہے۔ ایک دُری کا تعلق باب فَتَح / یَفْتُح سے ہے، لینی ذَرُع / یَزْدُعُ نویں میں بیج دُری کی ایک دُری کے مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہے۔

اب ضررَب ایضر ب (ء - ء گروپ): اس باب کے لئے حوالہ کے طور پر لفظ نص کھا جاتا ہے، یا اسے کسرہ (ج) کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلاً جَلَسَ (ض) یا جَلَسَ (ج) ظاہر کرتا ہے کہ جَلَسَ کا تعلق باب ضررَب ایضر ب سے ہے، یا یہ کہ اس کے فعل مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ ہے، یعنی جَلَسَ ایک ہے کہ بین کلمہ پر کسرہ ہے، یعنی جَلَسُ ایک ہے کہ بین کلمہ پر کسرہ ہے، یعنی جَلَسُ مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ ہے، کی کہ جَلَسُ کے۔ ایسے بی حَمَلَ (ض) (ج) ظاہر کرتا ہے حَمَلَ ایک یکھی کی رہوع کرنا / والی ہونا۔
یو جع کی رہوع کرنا / والی ہونا۔

ابسمِع / یَسْمَعُ (ءِ -ءَ گروپ): اس باب کے لئے حوالہ کے طور پر لفظ 'س' لکھا جاتا ہے، مثلاً فَهِمَ
 س' لکھا جاتا ہے یا اسے فتح (-) کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے، مثلاً فَهِمَ
 (س)/(-) ظاہر کرتا ہے کہ اس باب کا تعلق سَمِع / یَسْمَعُ سے ہے، لینی اس کفعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح (-)

ے۔ایسے بی حَمِدَ (س)/(-) سے حَمِدَ / یَحْمَدُ کا تعین ہوتا ہے۔

- بابنصر / ینصر فر (ء ء گروپ): اس باب کے حوالہ کے طور پر لفظ ن کھا جا تا ہے، مثلاً سَجَد (ن)/(-)
   جا تا ہے یا اسے ضمہ (-) کی علامت سے ظاہر کیا جا تا ہے، مثلاً سَجَد (ن)/(-)
   سے پتا چاتا ہے کہ سَجَد کا مضارع یَسْجُدُ ہے سِجرہ کرنا ، یعنی اس فعل کے سے پتا چاتا ہے کہ سَجَد کا مضارع یَسْجُد ہے سِجرہ کرنا ، یعنی اس فعل کے مضارع کے عین کلمہ پر فتح (-) اور اس کے مضارع کے عین کلمہ پر فتح (-) اور اس کے مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ (-) ہے۔ ایسے بی حَسد کرنا 'کا اظہار ہوتا ہے۔
   ایسے بی حَسد (ن)/(-) سے حَسد کر یَحْسد کُر نے مشارک کا اظہار ہوتا ہے۔
- السب كَرُهُ إِيكُرُهُ (ءُ -ءُ كروپ): إس باب كاحواله لفظ كسد دیا جاتا ہے، مثلاً حَسُنَ (ك)/(-) علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، مثلاً حَسُنَ (ک)/(-) علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، مثلاً حَسُنَ (ک)/(-) علامت موالہ ہے حَسُنَ ایکٹسنُ کا دسین ہونا'، اور ضعف (ک)/(-)حوالہ ہے ضعف ایکٹسنگ کا دیمز ورہونا، ضعیف ہونا'۔
- اب حسب / یکسب (ء ء گروپ): اس باب کولفظ ن کن یاعلامت کسره (ج) سے ظاہر کیاجا تا ہے، مثلاً وَ دِت (ح) / (ج) علامت ہے وَ دِت / یَوِث کی دوارث ہونا'، اور وَلِی (ح) / (ج) علامت ہے وَلِی / یَلِی کی دامی ہونا / مالک ہونا'۔

#### نوك:

- اِن چھابواب کا یا در کھنا ناگزیر ہے، لیخی فَتَح / یَفْتَحُ، ضَرَب / یَضْوِبُ، سَمِعَ / یَسْمَعُ، نَصَوَ / یَنْصُو، کَوُمَ / یَکُومُ اور حَسِبُ ایا در کھنا طالبعلم کے لئے ضروری ہے۔
- ۲- پہلے چار الواب بکثرت استعال ہوتے ہیں، پانچواں باب لیمن
   کُرُم استعال ہوتا ہے جبکہ چھٹا باب حسب/
   یکٹسٹ نادر ہے۔

## **6** کانَ + فعل مضارع:

فعل مضارع سے پہلے کان کے آنے سے جملہ میں فعل ماضی استمرار کامعنی پیدا ہوتا ہے۔ بادر ہے فعل مضارع کے صیغے کے مطابق ہی گان کا صیغہ استعال ہوتا ہے۔ (گان کی گردان سبق نمبر ۱۲ ٹیبل نمبر 7 میں گزر چکی ہے)، مثلاً گان یک ٹُنُٹُ 'وولکھا کرتا تھا'، کَانُوْ ا یکٹنُوْ نَ 'وولکھا کرتے تھے'، کانٹ تکٹنُٹ وولکھا کرتی تھی'، کُنَّ می کھا کرتا تھا'، کُنْتُمْ تکٹنُٹووْنَ 'تم لکھا کرتا تھا'، کُنْتُمْ تکٹنُٹووْنَ 'تم لکھا کرتے تھے'، کُنْتُنَ تکٹنُٹونَ 'تو لکھا کرتی تھیں'، کُنْتُنْ تکٹنُٹونَ تم لکھا کرتی تھیں'، کُنْتُ بُری کھا کرتی تھیں'۔ شھیں'۔ شھیں'۔

### قرآنِ كريم سے چندمثاليں:

- ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾ ''اييانہيں جاہيے (بيروش صحيح نہيں ہے)
   آئندوتم جان لوگے'[۲:۳]
- ﴿ وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوْهَا ﴿ ﴾ ''اگرتم ثار كرنے لكو الله كى نعمتوں كوتونه كن سكو كان كو'[١٦:٨]
- ﴿ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿ ﴾ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿ ﴾ ''اور جن کوه بیل پیدا کر سکتے کچھ بھی اور وہ تو خود پیدا کئے گئے ہیں''[۲۱:۲]
- ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَالْكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿ ﴾ "اورنہیں ظلم کیا
   تھاان پراللہ نے لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پرظلم کرتے تھے"۔[۳۳:۱۲]
- ﴿ فَاصَابَهُمْ سَيًّاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ ﴿ ﴾

النعل المضارع المنال المضارع المنال المضارع المنال المنال

''پس پہنچان کو بُرے (نتائج)ان کے (بُرے)عملوں کے اور آپڑااِن پروہی (عذاب)جس کاوہ تمسنحرکیا کرتے تھے' [۳۴:۱۶]

- ﴿ اللَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَ هُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْ هُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾ ' وه لوگ جنهيں دی تقی ہم نے کتاب وه اس (رسول) کو پہچانتے ہیں جیسے وه پہنچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور یقیناً کچھلوگ ان میں چھپاتے ہیں حق بات کو حالانکہ وہ جانتے ہیں '[۱۲:۱۲]
- ﴿ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ ﴾ ''پِس الله ہی فیصلہ کرے گا
   تہارے درمیان قیامت کے دِن' [۱۳۱:۳]
- ﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿﴾ ''اس فَي الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَالله وَلّه وَالله و
- ﴿ لا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغُوًا وَ لا تَأْثِيْمًا ﴿ ﴾ ' وهنه نيس كومال كوئى لغواور
   نه گناه كي بات ' [۲۵:۵۲]
- ﴿سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿﴾ ' 'عنقريب كرد \_ گاالله عَلَى \_ بعد
   آسانی '' ٢٥٦: \_ ٦
- ﴿ وَكَانُوْ اللَّهِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا آمِنِيْنَ ﴿ ﴾ ''اوروه تراشا كرتے
   شے پہاڑوں سے گھر چین سے (رہنے کے لئے)''[۸۲:۱۵]



### سبق نمبر۵ا

#### فعل کی اعرابی حالت

جساکہ پہلے بیان ہو چکا ہے، عربی زبان کے افعال تین قتم کے ہیں، یعنی فعل ماضی ، فعل مضارع اور فعل امر بین ہیں اس لئے اِن کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ، لیکن فعل مضارع معرب ہے اس لئے اس کے اعراب میں تبدیلی آتی ، لیکن فعل مضارع معرب ہے اس لئے اس کے اعراب میں تبدیلی آتی ہے۔ جس طرح اسم کی اعرابی حالتیں تین ہیں، یعنی حالت رفع ، حالت نصب اور حالت جر۔ اِسی طرح فعل مضارع کی اعرابی حالتیں بھی تین ہیں، یعنی حالت رفع ، حالت رفع ، حالت نصب اور حالت جزم ۔ حالت جزم سے مراد فعل مضارع کا آخری حرف کا ساکن ہونا ہے یعنی اس پر جزم آتی ہے کوئی حرکت نہیں مضارع کا آخری حرف کا ساکن ہونا ہے یعنی اس پر جزم آتی ہے کوئی حرکت نہیں شدہ حالت نبر احالت نصب اور اس کی تبدیل شدہ حالت نبر احالت برم کا حالت جزم کہلاتی شدہ حالت نبر احالت نصب اور اس کی تبدیل شدہ حالت نبر احالت برم کی نہیں ہیں، اس کوئی تبدیلی نہیں آتی ۔ یا در ہے اسم میں حالت جزم نہیں ہے جبکہ فعل میں حالت جزم نہیں ہے جبکہ فعل میں حالت جزنہ بیں ہے۔ حالت جزنہ بیں آتی ۔ یا در ہے اسم میں حالت جزم نہیں ہے۔ جبکہ فعل میں حالت جزنہ بیں ہے۔ حالت جزنہ بیں ہیں ہے۔ حالت جزنہ بیں آتی ۔ یا در ہے اسم میں حالت جزنہ بیں ہے۔ حالت جزنہ بیں ہے۔

فعل مضارع کی اعرابی حالت کوتبدیل کرنے کے عوامل دوشم کے ہیں:

- نواصب المضارع: ایسے حروف جونعل مضارع کوحالت رفع سے تبدیل
   کرکے اسے حالت نصب میں لے جاتے ہیں، مثلاً یَفْعَلُ سے یَفْعَلَ
- جوازم المضارع: ایسے حروف جوفعل مضارع کو حالت رفع سے حالت جزم میں لے جاتے ہیں، مثلاً یَفْعَلُ سے یَفْعَلْ۔

المرابع طالب المرابع ا

### • نواصب المضارع:

زیادہ تر استعال ہونے والے ناصبۃ المضارع حروف اوران کے اثراث درج ذیل ہیں:

- لَـنْ: فعل مضارع سے پہلے حرف لَنْ کے آنے سے فعل مضارع کی بناوٹ اور معنی میں چارطرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں:
- ۱- فعل مضارع میں نفی تا کید کامعنی آ جا تا ہے، یعن 'نہیں' کے بجائے 'مجھی نہیں' ہر کرنہیں کامعنی آ جا تا ہے۔
- ۲- معنی کے لحاظ سے فعل مضارع صرف زمانہ مستقبل کے لئے مخصوص ہو
   جا تا ہے، مثلاً لَنْ یَضْوِبَ 'وہ بھی نہیں مارے گا'، لَنْ أَشْوَبَ الْخَمْو 'میں بھی شراب نہیں پیوں گا'، لَنْ تُوْمِنَ 'تو بھی بھی یقین نہیں کرے گا'،

   میں بھی شراب نہیں پیوں گا'، لَنْ تُوْمِنَ 'تو بھی بھی یقین نہیں کرے گا'،
   شاف نصبر عکمی طعام و احدٍ ۞ "ہم ہرگز صبر نہ کرینگے ایک ہی فتم کے کھانے ہیں' [۲۱:۲]
- س- فعل مضارع کے آخری حرف پرنصب آجاتی ہے، یعن فعل مضارع بنائل یکٹ ذِبُ وہ بھی جھوٹ نہیں ہولے گا'، یُوْمِنُ مِن کُومِ بھی یقین نہیں کرے گا / بھی ایمان نہیں لائے گا'، یَا کُلُ سے لَنْ یَا کُلُ الْحَوَ الْمُومِ الْمُحِود الْمُحِود الْمُحِود الله مضارع کو حالت نصب میں لے ماتے ہیں۔

  ماتے ہیں۔
- ٣- ناصبة المضارع حروف كآنے سے فعل مضارع ميں نون اعرابي حذف هو جاتا ہے، مثلاً يُؤْمِنُوْنَ 'وه يقين ركھتے ہيں' سے كَنْ يُؤْمِنُوْ ا 'وه ہر گز

یقین نہیں کرینگئے ہو جائے گا۔ یَذْهَبُوْنَ سے لَنْ یَذْهَبُوْاُ وہ ہر گزنہیں جائیں کے مُتَّافِیں کر سکوگے۔ جائیں گئی ہے۔ تمام نواصب لَنْ کے ساتھ فعل مضارع کی گردان ٹیبل نمبر 9 میں دی گئی ہے۔ تمام نواصب المضارع حروف کے ساتھ فعل مضارع کی گردان اسی طرز پر ہوگی۔ ٹیبل نمبر 9

بن. رق لَنْ + فعل مضارع کی گردان (لَنْ یَنْصُو)

| <i>&amp;</i> .     | واحد             | يبغه   | 9            |
|--------------------|------------------|--------|--------------|
| لَنْ يَنْصُرُوْا*  | كَنْ يَنْصُرَ    | نذكرح  | ۷ <b>٠</b> . |
| لَنْ يَنْصُرْنَ    | كَنْ تَنْصُرَ    | مؤنث 🖁 | غائب         |
| لَنْ تَنْصُرُوْ ا* | كَنْ تَنْصُرَ    | نذكرح  | اھ           |
| لَنْ تَنْصُرْنَ    | كَنْ تَنْصُرِىْ* | مؤنث 🖁 | حاضر         |
| لَنْ نَنْصُرَ      | لَنْ أَنْصُو     | نذكرا  | متكلم        |
| بن بنظير           | ن انظر           | مؤنث   | ٢            |

نوك: \*-ان صيغول ميں حالت ِرفع كى پېچان فعل مضارع ميں نون اعرابي كى موجودگى سے ہے جبكہ اس ميں حالت ِنصب كى پېچان نونِ اعرابي كے حذف ہونے سے ہے۔

آنْ: أَنْ 'كَالِيكُ كَامِعَىٰ دِيتا ہے اور فعل مضارع كو حالت نصب ميں لے جاتا ہے، مثلاً ﴿أُمِوْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله ﴾ '' مجھے تو حكم ہوا ہے كہ ميں عبادت كروں الله كُن '[٣٦:١٣] مَاذَا تُرِيْدُ أَنْ تَشْرَبَ لفظى ترجمہ: 'تم كيا چاہتے ہوكہ تم يوئ بين الله كان نَجْلِسَ هُنَا لفظى ترجمہ: 'ہم چاہتے ہيں بيؤ، يعنى تم كيا بينا چاہتے ہو۔ أُرِيْدُ أَنْ نَجْلِسَ هُنَا لفظى ترجمہ: 'ہم چاہتے ہيں

کہ ہم یہاں بیٹھیں کعنی ہم یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں۔

- الله: بدم کب ہے أَن + لا کا،اور کہ نہ ہو/ ایسانہ ہو/ نہ ہو سکے وغیرہ کامعنی دیتا بِ، مثلًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَٰي فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسآءِ مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُبِعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُوْلُوْ الى ﴿ ' اورا الرَّتْمَهِين خوف هو كتم انصاف نه كرسكو كي يتيم لركول كحق مين تو نكاح كروجوتمهين يسند مول عورتوں میں سے دو، دواور تین، تین اور حیار، حیار، پھرا گرتمہیں خوف ہو کہتم عدل نہیں کرسکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرویا کنیز سے جوتمہارے ملک میں ہے، بیزیادہ قریب ہے اس سے کہتم ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے فَيْ جَاوَ' [٣:٣] ﴿ حَقِيْقٌ عَلَى أَلَّا أَقُوْلَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ۞ ﴾ ''میرے شایاں ہے کہ میں نہ نسبت کروں اللہ کی طرف مگر سچی بات' [2:4-1] لـ - لامُ التَّعْلِيْل: لام تعليل تاكه/كه/اس وجهت وغيره كامعنى ديتا بـاور
- فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، مثلاً اَفْهَمُ 'میں سمجھتا ہوں' سے فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، مثلاً اَفْهَمَ 'میں سمجھوں' جیسے اَدْرُسُ اللَّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ لِأَفْهَمَ القُرْ آنَ لَفظی ترجمہ میں عربی فران پڑھر ہا ہوں تا کہ میں قرآن کو سمجھنے کے لئے عربی زبان پڑھتا ہوں۔ خَلَقَنَا اللهُ تَعَالَى لِنَعْبُدَهُ 'الله تعالی لِنَعْبُدَهُ 'الله تعالی نے ہمیں تخلیق کیا تا کہ ہم اس کی عبادت کریں/ بندگی کریں'۔
- آ کَــيْ: کَيْ بھی لام تعلیل کامعنی دیتاہے، لیمیٰ تاکہ کہ اس سب نے وغیرہ، اور بعد میں آنے والے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، مثلاً ذَهَبْتُ إِلَى اللهُ مَسْجِدِ کَيْ أَعْبُدَ اللهُ میں مسجد کوگیا تاکہ الله کی عبادت کروں۔

## المرابر المرابط المراب

اِذاً: بي بھى ناصبة المضارع ميں سے ہاور تب/تو/اس وقت وغيره كامعنى ديتا
 ہ مثلًا إِجْتَهِ دْ إِذاً تَنْجَعُ مُعنت كرتب كامياب ہوگا '۔

#### **2**جوازم المضارع:

ایسے حروف جوفعل مضارع سے پہلے آنے کی وجہ سے اس فعل کو حالت ِرفع سے تبدیل کر کے حالت ِ جزم میں لے جاتے ہیں، یعنی فعل مضارع کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ تاہم اِس کی گردان ناصبة المضارع افعال ہی کی طرز پر ہوتی ہے۔ زیادہ تر استعال ہونے والے جازمة المضارع حروف اور اُن کے اثرات درج ذیل ہیں:

- المناع على مضارع على بيلي حرف كم شرح آف سے درج ذيل تبديلياں رونما
   موتی ہیں:
- ا- فعل مضارع کامعنی ماضی نفی تا کید میں تبدیل ہوجا تا ہے، مثلاً لا یَکْدِبُ
  'وہ جھوٹ نہیں بولتا/ بولے گا'سے لَمْ یَکْدِبْ'اُس نے جھوٹ نہیں
  بولا'۔یا در ہےافعال میں لَمْ اور لا اہم حروف نافیہ ہیں۔

۲- کم کی وجہ سے مضارع مرفوع مضارع مجزوم کی شکل اختیار کر لیتا ہے،
 لیعن آخر کا ضمہ جزم سے تبدیل ہوجا تا ہے، مثلاً یکڈھب 'وہ جاتا ہے/
 جائے گا'سے کم یکڈھب'وہ نہیں گیا' ہوجائے گا۔

س- حرفِ لَمْ كَآنِ سِفْعل مضارع میں نونِ اعرابی حذف ہوجاتا ہے،
 مثلاً یَعْلَمُوْنَ 'وہ جانے ہیں سے لَمْ یَعْلَمُوْا 'انہوں نے نہیں جانا'،
 یَا کُلُوْنَ 'وہ کھاتے ہیں' سے لَمْ یَا کُلُوْا 'انہوں نے نہیں کھایا' ہو
 حائے گا۔

#### درج ذیل مثالوں میں غور کریں:

-لا يَذْهَبُ 'وهُ نہيں جا تا/نہيں جائے گا' سے لَمْ يَذْهَبْ 'وهُ نہيں گيا/وه يقيناً نہيں گيا'

- لا يُؤْمِنُوْنَ 'وهٰہیں یقین کرتے/کرینگئے سے لَمْ یُؤْمِنُوْا 'انہوں نے یقین نہیں کیا'

- لا يَشْرَبُوْنَ الْقَهْوَةَ 'وه قافى نهيں پيتے / پَيَس كَ سے لَمْ يَشْرَبُوا الْقَهْوَةَ 'انہوں نے قافی نہيں يئ \_

- ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ ﴾ ' نهيس بنايا ہم نے اس كا اس سے پہلے كوئى ہم نام [19: 2]

لَمْ كِساته فعل مضارع كى كردان كے لئے ليبل نمبر 10 ديكھيں:

#### ٹیبل نمبر 10

## لَمْ + فعل مضارع كى كردان (لَمْ يَضْوِبْ 'اس في مارا')

| <i>يخ</i> .                            | واحد                                                              | يغه                   | 9      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 0 كم يَضْرِ بُوْ النهول نَيْ بيس مارا  | لَمْ يَضْوِبْ 'استَ مِيل مارا'<br>*لَمْ تَضْوِبْ 'استَ مِيل مارا' | نذكرحى                | Z1.    |
| لله يَضْرِبْنَ الهول في مارا           | *لَمْ تَضْوِبْ 'اسْخَيْس مارا'                                    | مؤنث                  | و<br>ب |
| كَمْ تَضْرِبُوْاتم نِهِين مارا         | *لَمْ تَضْرِبْ تونے نہیں مارا<br>*لَمْ تَضْرِبِیْ تونے نہیں مارا  | نذكرحى                | ام     |
| لكَمْ تَضْوِبْنَ ثَمْ فَيْ بِينِ مَارا | <sup>0</sup> كَمْ تَضْرِبِيْ تُونِيْ بِي مارا                     | مؤنث                  | ٥      |
| لَمْ نَضْرِبْ                          |                                                                   |                       |        |
| ہم نے نہیں مارا                        | میں نے نہیں مارا                                                  | م <i>ذکرا</i><br>مؤنث |        |

#### نوك:

سے ظاہر ہوتا ہے۔

0- نونِ اعرابی حذف ہو گئے ہیں۔

#- نونِ نسوه/نونِ ضمير بميشه باقى رہتا ہے، حذف نہيں ہوتا۔

آ لَـمَّا: يرحرف بهى جازمة المضارع ہے اور يه ابھى تكنيس كامعنى ديتا ہے، مثلاً لَمَّا يَذْهَبْ إِلَى الْجَامِعَةِ 'وه ابھى تك يونيور شُنہيں گيا'، ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْ بِكُمْ ﴾ ''اور ابھى تك داخل نہيں ہوا ايمان تمہارے دِلوں ميں' [۴۹: ۱۳] لَمَّا يَصِلِ الْقِطَارُ 'ريل گاڑى ابھى تك نہيں پنجى ۔

نوك: ساكن حرف كوكسره و كرملاياجاتا ب جب اس ك بعد كالفظ الْ سے شروع مو جيسے لَمَّا يَدْخُلْ سے لَمَّا يَدْخُلْ سے لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ اور لَمَّا يَصِلْ سے لَمَّا يَصِل الْقِطَارُ ۔

# المرابر مالت کیا ہے جی (اللہ مالید اللہ کیا ہے کی اعباد مالید اللہ کیا ہے کہ اعباد مالید اللہ کیا ہے کہ اعباد م

(ق لا: يكلم نفى ہے جو مت نہيں، نه كامعنى ديتا ہے اور فعل مضارع كوحالت جزم ميں لے جاتا ہے، مثلاً لا تَجْلِسْ هُنا 'يہال مت بيرہ ولا تَدْخُلُوا مِنْ أَبُوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ﴿ ﴾ ' نه داخل ہوناتم ايك بى درواز سے بيرہ اللہ داخل ہوناتم ايك بى درواز سے بيرہ داخل ہوناتم ايك بى درواز سے بيرہ اللہ داخل ہونامختلف درواز ول سے " [۱۲:۱۲]

الم الأمْر: عائب كے صيغوں كے لئے 'لا، امر عائب كے طور پر استعال ہوتا ہے، اسى لئے لام الا مركہ لاتا ہے۔ لام الا مر جائے اضرورى ہے كہ ايما ہو وغيره كامعنى ديتا ہے اور فعل مضارع كو حالت جزم ميں لے جاتا ہے، مثلاً ليَ جُلِسْ كُلُّ طَالِبٍ فِي الْفَصْلِ سَاكِتًا لَفَظَى ترجمہ جائے كہ بيٹھ ہرايك طالبعلم كلاس ميں خاموشى سے بيٹھنا طالبعلم كلاس ميں خاموشى سے بيٹھنا جائے۔ ﴿وَلْتَنْظُو نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ ' اور چائے كہ ديكھانسان كہ كيا بھيجا اس نے كل كے لئے' [۵۱: ۱۵] فَلْيَخُورُ جُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْغُوفَةِ نَا بِسِ جائے ہرايك كمرے سے بيٹی ہرايك كو كرے سے نكل جانا حالے ہرايك كمرے سے بيٹی ہرايك كو كرے سے نكل جانا حالے ہرايك واسے۔

نوك: لامِ امرساكن ہوجاتا ہے جب اسے كسى ماقبل حرف كے ساتھ ملايا جائد جيسے لِتَنْظُرْ نَفْسٌ سے پہلے واؤكآنے سے لام امرساكن ہوجاتا ہے اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ہوجاتا ہے۔ ایسے ہى لِيَخُوجْ سے پہلے فاك آنے سے فَلْيَخُوجْ جوجاتا ہے۔

آ اِنْ: 'اگر' کامعنی دیتا ہے اور حروف شرا کط میں سے ہے جوفعل مضارع کو حالت جزم میں لے جاتے ہیں۔ یا در ہے الیسی صورت میں جواب الشرط یا جزاء الشرط کھی حالت جزم میں ہوجاتا ہے، مثلاً إِنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ 'اگر توجائے گا تو میں کھی جاؤں گا'، إِنْ تَشْوَبْ عَصِیْرًا أَشْوَبْ 'اگر توجوس ہے گا تو میں بھی جاؤں گا'، إِنْ تَشْوَبْ عَصِیْرًا أَشْوَبْ 'اگر توجوس ہے گا تو میں بھی

جوس پیوں گا'۔ اگر تا کید مقصود ہوتو 'إن' سے پہلے 'ل' لگا دیا جا تا ہے، مثلاً ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكُرْتُمْ لَأَذِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ فَالْمَ لِلَّهُ الْفِنْ شَكُرْتُمْ لَا زِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَكِرُ الرى كرو لَيَ يَقْدُنُ اللهَ كَنْ اللهَ كَا تَعْمَالُ اللهَ كَا تَعْمَالُ اللهَ كَا تَعْمَالُ اللهَ كَا تَعْمَالُ وَاللهَ مَوْسِلَي إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي بِهِ سَخَت ہے' ۔ [ ١٦: ٤] ﴿ وَقَالَ مُوسِلَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي بِهِ سَخَت ہے' ۔ [ ١٤: ٤] ﴿ وَقَالَ مُوسِلَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي اللهُ لَغَنِيٌّ حَمِيْدُ ﴿ ﴾ ''اور کہا موسی اللّه فَی الله کَا نَشِی حَمِیْدُ ﴿ ﴾ ''اور کہا موسی اللّه ہے کہا گر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان الله کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں کے لائق' [١٤٠٨] اس آخری مثال میں غور کریں کہ إن تکفروا میں نونِ اعرائی حذف ہے جو اس فعل کے مُحروم ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہے۔

- مَنْ: 'جو، جوبھی، جس نے وغیرہ کامعنی دیتا ہے، اور یہ بھی حرف شرط ہے جوفعل مضارع کو حالت جزم میں لے جاتا ہے، مثلاً مَنْ یَجْتَهِدْ یَنْجَحْ 'جومحت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے وَ مَنْ یَحْسَلْ یَنْدَمْ 'اور جوستی کرتا ہے پشیان ہوتا ہے، همَنْ یَحْسَلْ یَنْدَمْ 'اور جوستی کرتا ہے پشیان ہوتا ہے، همَنْ یَعْمَلْ سُوْء اَ یُجْزَبِهِ وَ لاَ یَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِیّا وَ لا نَصِیْرًا ایک شرایا ہے گا، اور نہ پائے گا ایپ نَصِیْرًا ایک گا، اور نہ پائے گا ایپ نَصِیْرًا ایک گا، اور نہ پائے گا ایپ لئے اللہ کے سوائے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار' [۱۲۳:۳]
- مَا: 'جو پَجُوهُ کامعنی دیتا ہے اور حروف الشروط میں ہے ہے جوفعل مضارع کے آخر کو جزم دیتے ہیں، مثلاً مَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ 'جو پَجِیتو کرے گامیں بھی گرونگا'۔ اس مثال میں بھی غور کریں کہ 'ما محرف شرط ہے اور تَفْعَلْ فعل مضارع مشروط ہے جو حالت جزم میں ہے، اور اس جملہ شرطیہ میں أَفْعَلْ جو جو ابِ شرط ہے، وہ بھی حالت جزم میں ہے۔

اَیْنَ/ اَیْنَمَا: یہ حرفِ شرط جہاں/ جہاں کہیں کا معنی دیتا ہے، مثلاً اَیْن تَذْهَبْ اَجْہاں کہیں جاول گا، ﴿ اَیْنَ مَا تَکُونُوْا یُدُرِ حُکُمُ الْمُوثُ وَلَوْ کُنْتُمْ فِیْ بُرُوْجِ مُشَیّدَةٍ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةً یَقُولُوْا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةً یَقُولُوْا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةً یَقُولُوْا هَذِهِ مِنْ عِنْدِکَ ﴿ ﴾ ' جہال مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةً یَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِنْدِکَ ﴿ ﴾ ' جہال کی کہیں بھی تم ہوگے پالے گئے تہیں موت اور اگر چہتم ہوگے کم قلعول میں، اور اگر پنچانہیں کوئی بھلائی تو کہتے ہیں بیاللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پنچانہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بیاللہ کی طرف سے ہے ' [۲۸:۸۵] اس مثال میں "أینما اور إن" دوحروفِ شرط ہیں، اس میں تکوئونُونَ اور یَقُولُونَ کے نونِ اعرابی حذف ہیں جو اِن جمع افعال کے جازمہ ہونے کا پیتہ دیتے ہیں۔ نیز اس مثال کی مذف ہیں جو اِن جمع افعال کے جازمہ ہونے کا پیتہ دیتے ہیں۔ نیز اس مثال کی مذف ہیں جو اِن جمع افعال کے جازمہ ہونے کا پیتہ دیتے ہیں۔ نیز اس مثال کی مذف ہیں جو اِن جمع افعال کے جازمہ ہونے کا پیتہ دیتے ہیں۔ نیز اس مثال کی مذف ہیں جو اِن جمع افعال کے جازمہ ہونے کا پیتہ دیتے ہیں۔ نیز اس مثال کی مذف ہیں جو اِن جمع افعال کے جازمہ ہونے کا پیتہ دیتے ہیں۔ نیز اس مثال کی مذف ہیں جو اِن جمع افعال کے جازمہ ہونے کا پیتہ دیتے ہیں۔ نیز اس مثال کی مذف ہیں۔

## **ۇ**نُونُ التَّوْكِيْدِ:

نونِ تا کیدفعل مضارع میں تا کید کاعضر پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ نیزنونِ تا کید کے آنے سے فعل مضارع کامعنی زمانہ ستقبل سے خاص ہوجا تا ہے۔ نونِ تا کید دوشم کے ہیں:

- نون تا كيد خفيفه: يفعل مضارع كة خرمين نون ساكن سے ظاہر كيا جاتا ہے،
   مثلاً أُخْتُبُ 'ميں لكھتا ہوں/لكھوں گا' سے أُخْتَبَنْ 'ميں ضرور لكھوں گا'۔ نونِ
   خفيفه كا استعمال كم ہے۔
- نون تا كيد تقيله: بيغل مضارع كي آخر مين نون مشدد سے ظاہر كيا جاتا ہے، مثلاً أَكْتُبُ سے أَكْتُبُنَّ مين يقيناً لكھول گا ُدنونِ حفيفه كى بنسبت نونِ تقيله كا استعمال عام ہے اور اس مين تا كيد كا عضر بھى زيادہ ہے۔ نونِ تا كيد كا استعال صرف فعل

المرابع المراب

مضارع اورفعل أمركے لئے ہے، فعل ماضی میں اس كا استعمال نہیں ہے۔

مضارع مرفوع میں نونِ ثقیلہ کا استعال درج ذیل طور پر ہوتا ہے:

- ا- فعل مضارع کے چار بنیادی صیغوں، یعنی یَکْتُبُ، تَکْتُبُ، أَکْتُبُ، أَکْتُبُ، أَکْتُبُ، فَحْتُبُ، أَکْتُبُ، نَکْتُبُنَ مِی صِغِ نَکْتُبُنَ مِی مِنْ اَحْری ضمه فتح سے تبدیل ہوجاتا ہے، اس طرح بیصیغ یکٹُبُنَّ، تَکْتُبُنَّ، نَکْتُبُنَّ مِن جاتے ہیں۔
- ۲- فعل مضارع کے تین صیغوں، یعنی یکٹیبُوْنَ، تکٹیبُوْنَ، تکٹیبُوْنَ، تکٹیبُوْنَ، تکٹیبُوْنَ میں آخری نون اور واؤ حذف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نون کے حذف ہو نے اور نون مشدد کے اضافے سے یکٹیبُوْنَ سے یکٹیبُنَّ اور تکٹیبُوْنَ سے تکٹیبُنَّ ہوجاتا ہے جبکہ تکٹیبیْنَ سے آخری نون اور یا کو حذف کرنے سے تکٹیبُنَّ ہوجاتا ہے۔

قاعدے کے مطابق عربی زبان میں ساکن حرف کے بعد حرف مد ہنیں آسکتا۔ اس لئے واؤمدہ کو کسرہ سے بدل دیا جا تا ہے۔ اس طرح یکٹنیڈ ن سے یکٹنیڈ، تکٹنیڈ ف سے تکٹنیڈ اور تکٹنیڈ سے تکٹنیڈ اور تکٹنیڈ سے تکٹنیڈ ہوجا تا ہے۔ یا در ہے کہ نونِ تقیلہ کے ساتھ واحد، یکٹنیڈ اور یکٹنیڈ اور یکٹنیڈ اور یکٹنیڈ واحد میں نبن ، اور جمع میں 'بُن ، ہوگیا ہے۔

- ساح فعل مضارع کے جمع مؤنث کے دوصیعے یکٹٹٹن اور تکٹٹٹن نون تاکید کے ساتھ یکٹٹٹنان اور تکٹٹٹنان ہوجاتے ہیں۔نوٹ کریں کہ اس صورت میں نون ضمیر/نسوہ اورنون تاکید کے درمیان الف کا اضافہ کر دیاجا تاہے۔
- ۴- مضارع مجزوم اورفعل امر کے ساتھ نونِ تاکید کے استعال کا طریقہ بھی وہی ہے جوفعل مضارع مرفوع کے ساتھ ہے، سوائے اس کے کہ إن

صیغوں میں نونِ اعرانی پہلے سے ہی حذف ہوتا ہے، مثلاً

- لا تُجْلِسْ 'تومت بيرُه' ت لا تُجْلِسَنَّ 'تو بر گرنه بيرُه'
- لا تَجْلِسُوْا 'تم نَيْتُون عَلا تَجْلِسُنَّ 'تم بر كَرْ نَيْتُمُو
  - أُكْتُبُ 'تُولَكُونِ أَكْثُبُنَّ 'تُوضر ورلكَهُ
  - أُكْتُبُوْا 'تَم لَكُهُوْتِ أُكْتُبُنَّ 'تَم ضرورلكهوْ
    - أُكْتُبنى 'تولكن سے أُكْتُبنَّ 'تو ضرور لكن
  - أُكْتُبْنَ 'تَم لَكُهُونِ فَي أُكْتُبْنَانِ 'تَم ضرور لَكُهُونَ

فعل مضارع كشروع ميں لام تاكيداور آخر ميں نونِ تاكيد آنے سے فعل ميں تاكيد درتاكيد كا عضر آجاتا ہے ۔ اور فعل مضارع زمانه ستقبل سے خاص ہوجاتا ہے ، مثلاً لَيَذْهَبَنَّ 'يقيناً يقيناً وہ جائے گا'۔ يادر ہے كہ جواب سم كى صورت ميں لام تاكيد كا استعال لازم ہوجاتا ہے ، مثلاً وَ اللهِ لَاَّ حْفَظَنَّ الْلَّرْسَ 'الله كى سم ! ميں ضرور سبق ياد كرونگا'۔ اس مثال ميں فعل مضارع أَحْفَظُ جواب سم ہے كيونكه اس سے پہلے وَ الله سم ہے ۔ تا ہم جواب سم ميں لام كالازم ہونا تين شرائط كے ساتھ ہے ، جودرج ذيل ہيں :

- فعل کا مثبت ہونا ضروری ہے جیسا کہ اوپر دی گئی مثال سے واضح ہے۔ کیونکہ فعل کے نفی ہونے کی صورت میں نہ لام تاکید لایا جاتا ہے نہ نون تاکید، مثلاً والله لا أَذْهَبُ 'الله کی شم! میں نہیں جاؤں گا'۔
- المعلی کا زمانہ مستقبل سے ہونا ضروری ہے۔ اگر فعل کا تعلق زمانہ وحال سے ہوتو صرف لام تاکید استعال ہوتا ہے، نونِ تاکیز ہیں، مثلاً وَاللهِ لاَّ ظُنْکَ صَادِقًا مُللہ کُلْتُم! میں مجھے سچا ہمچھتا ہوں'۔
- الامتاكيد كافعل كے ساتھ آنا بھى شرط ہے۔ اگر فعل كے بجائے اور لفظ كے ساتھ
   آجائے تو اليسى صورت ميں نونِ تاكيد استعال نہيں ہوسكتا، مثلاً وَاللهِ لَإِلَى

الْمَسْجِدِ أَذْهَبُ 'الله كَاتِم ! مين مسجد جاؤن گا'۔اس مثال مين لامِ تاكيد إِلَى كَسَاتِهِ آيا ہے۔اگر يفعل كساته آتاتو نونِ تاكيد كااستعال لازم آتا، مثلاً وَاللهِ لِأَذْهَبَنَّ إِلَى الْمَسْجِدِ۔ايك اور مثال: وَاللهِ لَسَوْفَ أَزُوْرُكَ 'الله كَاتِم ! مين تجھے ضرور ملون گا'۔

فعل مضارع سے پہلے لام تا کیداور آخر میں نونِ تا کید کے ساتھ گردان کی مثال کے لئے ٹیبل نمبر 11 دیکھیں:

ئىبل نمبر 11 فعل مضارع ل+نَّ كساتھ \_ لَيَفْعَلَنَّ وه يقيناً يقيناً كركا'

| يخ.              | واحد            | بغه    | <i>م</i> ر    |
|------------------|-----------------|--------|---------------|
| لَيَفْعَلُنَّ    | لَيَفْعَلَنَّ   | نذكرحى | Z1 <b>°</b> . |
| لَيَفْعَلْنَانِّ | لَتَفْعَلَنَّ * | مؤنث 🖁 | عائب          |
| لَتَفْعَلُنَّ    | لَتَفْعَلَنَّ * | نذكرحى | اه.           |
| لَتَفْعَلْنَانِّ | لَتَفْعَلِنَّ   | مؤنث 🖁 | حاضر          |
| لَنَفْعَلَنَّ#   | لَأَفْعَلَنَّ#  | مذكرا  | متكام         |
| ننفعين "         | لا قعين "       | مؤنث   |               |

<u>نوٹ:</u> \*- يەدونول صينے ايك جيسے ہيں۔

#- پی<u>صی</u>نے مذکراورمؤنث دونوں کے لئے یکساں ہیں۔

سبق نمبر1

#### فعيل الأمير

فعل الامرعربي افعال میں فعل کی تیسری قتم ہے۔ اس سے پہلے کی دواقسام، ایعنی فعل ماضی اور فعل مضارع ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل الامر عام طور پر کسی حکم، درخواست، یا دعا کے اظہار کے لئے استعمال ہوتا ہے، مثلاً اُحْتُبْ 'تو لکھ'، اِجْلِسْ 'نو بیٹے'، اُسْجُدُ 'تو سجدہ کر'، اِغْفِرْ 'تو بخشش فرما'، وغیرہ فعل الامرفعل مضارع سے بنتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ درج ذیل ہے:

- بعض صورتوں میں فعل مضارع معروف سے علامۃ المضارع کو حذف کرنے اور آخری ضمہ کوساکن کرنے سے فعل امر بن جاتا ہے، مثلاً یُجَاهِدُ کوشش کرنا ' سے فعل امر بن جاتا ہے، مثلاً یُجَاهِدُ کوشش کرنا ' سے فعل امر بن جاتا ہے۔ ایسے بی یُبَلِّغُ پہنچانا ' سے فعل امر بن جاتا ہے۔ ایسے بی یُبَلِّغُ پہنچانا ' سے فعل امر بن جاتا ہے۔ ایسے بی یُبَلِّغُ پہنچانا ' سے فعل امر بن جاتا ہے۔ ایسے بی یُبَلِغُ کہنچانا ' سے قبل قتا ال کرنا ' سے قاتِل ' تقال کرنا وریعِدُ وعدہ کرنا ' سے عِد فعل امر بیٹغُ وال کرنا ہے قبل تو کہا۔ اس مثال میں ' یا ' کو حذف کرنے سے فوٹ ن رہ جاتا ہے، یہاں واؤساکن بھی حذف ہوکر قُلْ بن گیا، اس کی وضاحت بعد میں آئے گی۔
- بعض صورتوں میں علامۃ المضارع کے حذف کرنے کے بعد فعل مضارع کا پہلا حرف ساکن رہ جاتا ہے جو پڑھانہیں جاسکتا، کیونکہ کسی بھی فعل کا پہلاحرف ساکن نہیں ہوسکتا۔اس لئے اس دشواری کے پیش نظر ساکن حرف سے پہلے

ہمزہ لگا دیا جاتا ہے جو همزہ الوصل کہلاتا ہے۔ اس ہمزہ پرضمہ آتا ہے اگر فعل مضارع کے عین کلمہ پر بھی ضمہ ہو، بصورت دیگر یہ ہمزہ مکسور ہوتا ہے ، لیمی اس پر کسرہ آتا ہے ، مثلاً یکٹ کٹ کھنا ، عیں علامۃ المضارع 'یا 'کے حذف ہونے کے بعد فعل کا پہلاحرف 'کاف ساکن رہ جاتا ہے جو پڑھا نہیں جاسکتا ، لہذا اس 'کاف ساکن سے پہلے همزة الوصل ضمہ کے ساتھ لایا جاتا ہے کیونکہ یکٹ کٹ کے عین کلم 'تا پرضمہ ہے۔ اس طرح یکٹ کٹ سے فعل امر اُکٹ 'تو لکھ' ہوجاتا ہے ، اور یَنْصُرُ سے اُنْصُرُ 'تو مدوکر'، یَسْجُدُ سے اُسْجُدُ تو سجدہ کُنْ وَ مدوکر'، یَسْجُدُ سے اُسْجُدُ تو سجدہ کُنْ وَ محدہ کر'، یَسْجُدُ سے اُسْجُدُ تو سجدہ کُنْ وَ مقال ہو ، یَقْتُلُ سے اُقْتُلُ 'تو فکل ، یَدْخُلُ سے اُدْخُلُ نو واضل ہو ، یَقْتُلُ سے اُقْتُلُ 'تو فکل ، یَا خُدُ سے خُدْ تو کیڑ لئے۔ آخری دومثالوں ، یعنی کُلْ اور خُدْ میں علامۃ المضارع کے بعد کا ہمزہ ساکن بھی حذف کر دیا گیا سے۔

فعل امر حاضر میں واحد اور جمع کے جار ہی صیغے ہوتے ہیں۔اس کی گردان کی تین مثالیں ٹیبل نمبر 12 پر دی گئی ہیں۔



### ٹیبل نمبر 12 فعل امر حاضر کی گر دان

| يخ.                        | واحد                   | صيغه          |
|----------------------------|------------------------|---------------|
| اِجْلِشُوْا ْتُمْ بِيَهُوْ | اِجْلِسْ 'تَوْبِيرُهُ  | الف المذكراتي |
| اِجْلِسْنَ 'تَم بِيُرُهُو  | اِجْلِسِيْ 'تَوْبِيرُ  | الفاشر مؤنث   |
| أكْتُبُوْا نتم لكھۇ        | أُكْتُبْ 'تَوْ لَكُورُ | الف المذكراتي |
| أَكْتُبْنَ 'تَمْ لَكُصُو   | ٱكْتُبِيْ 'تُولَكُوْ   | الفاشر مؤنث   |
| قُوْلُوْا نَتُم كَهُوْ     | ڦُلْ'تُو کہہُ          | الف مذكر مى   |
| قُلْنَ 'تم كَهو            | قُوْلِيْ 'تُو كَهِهُ   | مؤنث          |

فعل امرکی اصطلاح کا اطلاق در حقیقت تو مخاطب کے لئے ہی ہوتا ہے، تاہم عربی میں غائب اور متعلم کے صیغوں کے لئے بھی تاکیداً حکم یا درخواست کو أَهْرٌ غَائِبٌ وَمُتَكَلِّمٌ (امر غائب اور متعلم) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے لئے فعل مضارع معروف/مجہول سے پہلے 'ل 'لگایا جاتا ہے اور مضارع حالت جزم میں آجاتا ہے، مثلاً: یَذْهَبُ 'وہ جاتا ہے/ جائے گا'سے لِیَذْهَبْ 'اسے چاہئے کہ وہ جائے' یعنی اسے جانا جا ہے۔

- يَكْتُبُ 'وه لَكُوتا ہے / لَكھے گائے لِيَكْتُبُ اَكْ لَكُونا جِا سِجُ
- ٱكْتُنُ مِن لَكُ مِنا بُول الكهول كانسي لِأَكْتُ فَوْراً ' مجھ فوراً لكهنا جا بين
- يُنْصَرُ 'اس كى مددكى جاتى ہے/كى جائے گئ سے لِيُنْصَرْ 'اس كى مددكى جائے '

بیلام الامر المر المر الماتا ہے جو ماقبل سے ملانے کی صورت میں ساکن ہوجاتا ہے، مثلاً لِیَکْتُبْ سے وَلْیَکْتُبْ اورات کھنا چاہئے ، لِیَنْظُرْ اسے چاہئے کہ دیکھے غور کرئے سے فَلْیَنْظُرْ اللہ اسے چاہئے کہ وہ دیکھے اغور کرئے۔ # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119) # (119)

فعل امر سے نہی بنانے کے لئے فعل مضارع کے صیغہ حاضر سے پہلے لفظ 'لا' لگایا جاتا ہے، مثلاً:

- إِذْهَبْ 'تُوجا 'سے لا تَذْهَبْ 'تومت جا'
- إجْلِسْ 'توبيعْ سے لا تَجْلِسْ هنا 'توبہال مت بیھ'
- أُخْرُجْ ' تُونكل سے لا تَخْرُجْ مِنَ الْفَصْل ' تو كلاس سے مت نكل \_

اس لا كولا الناهية (روكنے والالا) كها جاتا ہے۔اس لا اور لا النافية (نفی كرنے والالا) ميں فرق كيلئے درج ذيل مثالوں ميں غور كريں:

- تَكْتُبُ 'تُو لَكُمتا ہے/لكھر ہاہے/ لكھاگا'

لا تَكْتُبُ 'تونهيں لكھتا /نہيں لكھ رہا/نہيں لكھے گا'۔ يد لانافيہ ہے يعنی نفی كرنے والالا ہے۔

لا تَكْتُبْ عَلَى السَّبُوْرَةِ 'تو بور رُ يرمت لكور يد لا الناهية بي يعنى روكنوالالا بيد

لا الناهية كى مزيد مثاليل درج ذيل بين:

- لا تَجْلِسُوْا عَلَى الطَّرِيْقِ يَا أَوْلاكُ 'اللَّرُكوارات مِين مت بيُّهُوْ
  - لا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ أَيُّهَا النَّاسُ 'اللَّهُ وَاشيطان كى بِسَتْش نهرو
    - لا تَجْلِسِيْ هُنَا يَا آمِنَةُ 'اعَ آمند! تويها لنبيطُ
    - لا تَجْلِسْنَ هُنَا يَابَنَاتُ 'اللَّر كيو! يهال نه بيُّهُو

فعل امرانهی کی قرآنِ کریم سے چندمثالیں:

﴿فَقُلْنَا اضْوِبْ بِعَصَاکَ الْحَجَو ﴿ ﴿ ﴿ ثِلِي مَم نَے قرمایا (اے

## موسى الطَّلِينَالاً ) اپني لاَهُي كواس بيتمرير مار '[۲:۲]

- ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿ ﴾ ''اكلوكو! جوايمان لائے موركوع كرواور سجده كرواورعبادت كرواييخ رب كي اور كرونيكي تا كهتم فلاح پاؤ' [۲۲:۷۷]
- ﴿ يَامَوْ يَمُ الْفُنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ۞ ﴾ ''اے مریم! فرمانبرداررہ اینے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر رکوع کرنے والول کے ساتھ' [۳:۳۴م]
- ﴿ يَأْبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ﴾ "ا عمير عباب! توندير تش كرشيطان کی''۱۹:۱۹
- ﴿ فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلها آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿ ﴾ ''لِي نه یکاریئے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو کہ ہو جائیں آپ بھی ان میں ہے جن پر عذاب كيا گيا"[٢٦:٣١٦]
- ﴿ لا تُصل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴿ ﴾ ' اور آپ ہرگز نہ پڑھئے نماز کسی ایک پراُن میں سے جومر جائے بھی بھی اور نہ کھڑے ہوں آپ اس کی قبریز'[۹:۸]

فعل مزید فیه ا

سبق نمبر ۱۷

#### فعل مزيد فيه

### بابنمبرا:فَعَّلَ

ہم سبق نمبر ۱۲ میں ثلاثی اور رباعی افعال کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ثلاثی افعال ف-ع-ل کے وزن پر ہیں۔ یہ افعال اپنے اندر فعل کے بنیادی حروف (مادہ حروف-root letters) بھی رکھتے ہیں۔ إن افعال کے علاوہ عربی فعل کی ایک اور شم بھی ہے جو فعل مزید فیہ کہلاتی ہے، بیس ابن افعال کے علاوہ عربی فعل کی ایک اور شم بھی ہے جو فعل مزید فیہ کہلاتی ہے، لیمی ایسافعل جو ثلاثی / رباعی افعال کے شروع، آخریا در میان میں پچھا ضافی حروف شامل کرنے سے وجود میں آتا ہے، اور فعل کے بنیادی استعال اور معنی میں پچھ تبدیلی شامل کرنے سے وجود میں آتا ہے، اور فعل کے بنیادی استعال اور معنی میں پچھ تبدیلی قامل کے جو ابواب کے مقابلے میں مزید فیہ افعال کے قور آن کریم میں کثریت سے استعال ہوئے ہیں، اور انہیں مزید فیہ باب نمبر ۱۲۰۲۱ قر آن کریم میں کثریت سے استعال ہوئے ہیں، اور انہیں مزید فیہ باب نمبر ۲۰۲۱ وغیرہ سے موسوم کریں گے۔ اِس سبق میں فعل مزید فیہ باب نمبر ۱: فعاً کی وضاحت کی جائے گی۔

فَعَّلَ إِس باب مِيں ثلاثی فعل فَعَلَ کے درمیانی کلمہ ٔ ع ' کومشد دکر دیا گیا ہے ، لینی درمیانی کلمہ طائعہ طائل کلمہ طائل کلمہ double ہوگیا ہے ، مثلاً دَرَسَ 'اس نے پڑھا' سے دَرَّسَ 'اس نے مارا' سے ضَرَّ بُ اس نے مارا' سے ضَرَّ بُ اس نے شدت سے مارا' ، عَلِمُ 'اس نے جانا' سے عَلَّم 'اس نے سکھایا' وغیرہ ۔ اس فعل نے شدت سے مارا' ، عَلِمُ 'اس نے جانا' سے عَلَّم 'اس نے سکھایا' وغیرہ ۔ اس فعل کے صیغوں کی گردان ہی کے طریقہ پر ہے ۔ دَرَّسَ



## ہے اس فعل کے صیغوں کی گر دان کی مثال ٹیبل نمبر 13 میں دیکھیں۔

یبل نمبر 13 فعل ماضی باب فَعَّلَ کی گردان( دَرَّسَ)

| <i>ਲ</i> .                        | واحد                      | بغه    | ص           |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|-------------|
| دَرَّسُوْ۱ 'انہوں نے برٹر ھایا'   | دَرَّسَ 'اس نے پڑھایا'    | نذكرحى | <b>4</b> 15 |
| دَرَّسْنَ 'انہول نے پڑھایا'       | دَرَّسَتْ 'اس فيرِ هايا'  | مۇنث   | عانب        |
| دَرَّسْتُمْ نتم نے پڑھایا'        | دَرَّسْتَ 'تونے پڑھایا'   | نذكرحى | اط          |
| دَرَّ سْتُنَّ 'تَم نے بِرِّ هايا' | دَرَّسْتِ 'تونے برِ هايا' | مۇنث   | عا شر       |
| <b>د</b> َرَّسْنَا                | ۮؘڒۘٞڛٛؾؙ                 | نذكرا  | متكلم       |
| 'ہم نے پڑھایا'                    | 'میں نے پڑھایا'           | مؤنث   |             |

معنی اور استعال کے لحاظ سے اس باب کی خصوصیات میں مبالغہ اور تکثیر کا عضر بھی شامل ہے، یعنی مبالغہ کے علاوہ کثرت اور شدت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، مثلاً قَتلَ 'اس نے قل کیا' ، اور کَسَرَ کُوْبًا 'اس نے قل کیا' ، اور کَسَرَ کُوْبًا 'اس نے گلاس چکناچور کردیا' ، اور طَافُ وہ گھو ما' سے طَوَّ فُ'اس نے گلاس چکناچور کردیا' ، اور طَافُ وہ گھو ما' سے طَوَّ فُ'اس نے گل کے چکر لگا کے 'معنی ہوجائے گا۔

اس باب کی اہم خصوصیات میں اہتمام اور قدرت کا عضر نمایاں ہوتا ہے، مثلاً عَلِمَ 'جاننا' سے عَلَّمَ 'سکھانا'۔ سکھانے اور پڑھانے کے عمل میں چونکہ قدرت اور اہتمام کا عضر بالخصوص اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس لئے بیفعل باب فَعَلَ سے آتا ہے۔ اہتمام اور قدرت کے ساتھ اس باب میں تعدید، یعنی متعدی کے معنی بھی پائے جا اہتمام اور قدرت کے کے ساتھ اس باب میں تعدید، یعنی متعدی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، جیسے ذَوَلَ وہ اترا' فعل لازم سے ذَوَّلَ اُس نے اتارا' فعل متعدی بن جاتا ہے۔ مثلاً ذَوَّلَ اللهُ مُطَوَّا مِنَ السَّمَاءِ اللهُ تعالی نے آسان سے بارش کا پانی

ا تارا' چونکہ بارش کے برہنے میں ایک طویل عمل ، اہتمام اور تدریج کا دخل ہے اس کئے اس فعل کو باب فَعَّلَ سے لیا گیا ہے۔ ایک اور مثال میں غور کریں: نَزَّلَ الله القُوْآنَ 'الله تعالى نے قرآنِ كريم نازل فرمايا 'قرآنِ كريم بھي بے حدا ہتمام اور تدریج کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اس کی وضاحت قرآن کریم میں موجود ہے۔ تعدیه یعنی فعل لا زم کوفعل متعدی بنانے کی ایک اور مثال میں غور کریں: ہَلَغَ 'پہنچنا' فعل لازم ہے جس میں کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، مثلاً بَلَغَ مِنَّيْ كَلاَمَكَ 'تيرا كلام مجھے پہنچا 'لعني ميں تيرے كلام سے متأثر ہوا۔ جبكہ بَلَغَ سے بَلَّغَ 'پہنجانا' فعل متعدی ہے، یعنی اس میں کا م کے ہونے کے بجائے کا م کرنے کامفہوم یایا جاتا ہے، مثلاً ہلْ بَلَّغْتَ رِسَالَتِیْ 'کیا تونے میرا بیغام پہنچا دیا'۔اس کے علاوہ اس باب کی خصوصیات میں قصریا احتصار کا عضر بھی پایا جاتا ہے، یعنی پورے جملہ کے بجائے ایک ہی لفظ کا استعمال کرنا ، مثلاً حَبَّرَ اس نے اللہ اکبر کہا' ، اور سَبَّحُ اس نے سجان الله کہا'، یعنی اس نے الله کی شبیع کی۔

غورطلب وضاحت: درج بالا وضاحت میں عربی افعال کے ایک باب کی اہم خصوصیات کا ذکر ہوا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جانی چاہئے کہ اس قتم کے متعدد عربی الفاظ کا صحیح ترجمہ ومفہوم کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں، کیونکہ قرآنی عربی زبان کے خفیف و دقیق معانی کا اوراک اس زبان کافہم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اس لئے قرآن وحدیث کو اس کی اصل روح کے مطابق صحیح طور پر سمجھنے کے لئے قرآنی عربی زبان کا جاننا ناگزیر قرار پایا ہے۔ لہذا دین اسلام کے فہم و فراست کا انحصار بہت حد تک قرآنی عربی شمحضے پر ہے۔ اور قرآن وحدیث کی تعلیم پڑئل سے ہی مدید قرآنی عربی شمحضے پر ہے۔ اور قرآن وحدیث کی تعلیم پڑئل سے ہی مماری دینوی وائر وی زندگی فلاح وکا مرانی سے ہمکنار ہوسکتی ہے۔

## • فعل مضارع:

ثلاثی افعال کے برخلاف، جن میں مضارع کی ساخت چھابواب میں بٹی ہوئی ہے، جیسے فَتَحَ سے یَفْتِ ہُ ، سَجَدَ سے یَسْجُدُ، ضَرَبَ سے یَضْرِبُ، فَهِمَ سے یَفْهَمُ، کُورُمَ سے یَکُورُمُ اور وَ دِتَ سے یَوِثُ، مزید فیدافعال کے مضارع کی ساخت برایک باب کے لئے متعین ہے۔ اس لئے باب فَعَّل کا مضارع بمیشد یُفَعِّلُ کے وزن پر ہوتا ہے، لیمن اس باب میں علامۃ المضارع بمیشہ صفحوم ہوتا ہے جبکہ مضارع کے پہلے صغے کا پہلا حرف ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، دوسراحرف مجروم، تیسرا مکسور اور آخری بمیشہ مضموم ہوتا ہے، مثلًا دَرَّسَ سے یُدَرِّسُ ، ضَرَّبَ سے یُضَرِّبُ، فَهَّمَ سے یُفَهِّمُ، عَلَّمُ سے یُعَلِّمُ ، سَجَّلَ سے یُسَجِّلُ ریکارڈ نگ، کَبَّرَ سے یُکَبِّرُ۔

جہاں تک علامۃ المضارع کا تعلق ہے تو یادر رکھیں کہ قاعدہ کے مطابق علامۃ المضارع پر ہمیشہ ضمّہ آتا ہے اگراس کا فعل ماضی چار حروف پر شممتل ہو، بصورتِ دیگر اگر فعل ماضی کی بنا تین، یا نجی یا چھ حروف پر شممتل ہوتو اس کے علامۃ المضارع پر ہمیشہ فتح آتا ہے۔ باب فعّل کی بنا چونکہ چار حروف پر ہے اس لئے اس کے علامۃ المضارع کی حرکت ہمیشہ ضمّہ ہوتی ہے، مثلاً گبر سے یُگبر، تُگبر، اُگبر، نُگبر، نُگبر، نُگبر، نُگبر، نُگبر، نُگبر، نُگبر، نُگبر،

## على أمر:

اس باب سے فعل امر بنانا نہایت آسان ہے، یعنی علامۃ المضارع کوحذف کرنے اور آخری حرف کوساکن کرنے سے فعل الامر بن جاتا ہے، مثلاً تُکبِّرُ 'تو تکبیر کہتا ہے کہ گا'سے کبِّرُ 'تو اللہ اکبر کہہ'، تُسَجِّلُ سے سَجِّلْ 'تو ریکارڈ نگ کر'، تُذَکِّرُ سے ذکِّرُ سے فکر بُ تو سخت پنائی کر'، تُذَکِّرُ سے ذکِّرُ سے ذکِّرُ سے فکر بُ تو سخت پنائی کر'، تُذَکِّرُ سے ذکِّرُ سے فکر بُ تو سخت پنائی کر'، تُذَکِّرُ سے ذکِّرُ سے فکر بُ تو سخت پنائی کر'، تُذَکِّرُ سے ذکِّرُ سے فکر بُ تو سخت پنائی کر'، تُذَکِّرُ سے ذکِّرُ سے فکر بُ تو سخت پنائی کر'، تُذَکِّرُ سے ذکِّرُ سے فکر بُ تو سیحت کر'۔

## نعل نہی:

فعل نہی بنانے کے لئے مضارع مخاطب کے پہلے صیغہ سے پہلے لاآ تا ہے اور آخری حرف کوساکن کیا جاتا ہے، مثلاً تُکدِّبُ'تو جھوٹ بولتا ہے/ بولے گا'سے لاَ تُکدِّبْ 'تو جھوٹ نہ بول'، تُضَرِّبُ سے لاَ تُضَرِّبْ'تو پختی سے نہ مار'، تُحمِّلُ 'متحمل کرنا'سے لاَ تُحمِّلْ وَمتحمل نہ کر/ نہ اٹھوا'۔

#### 4 المصدر:

ہم پڑھ چے ہیں کہ ثلاثی افعال کے مصادر کسی ایک وزن پرنہیں ہیں بلکہ متعدد اوزان پر آتے ہیں، مثلاً ضَوَبَ يَضُوبُ سے ضَوْبُ مارنا'، خَوَجَ يَخُو جُ سے خُرُو جُ نُكلنا'، كَتَبَ يَكُتُبُ سے كِتَابَةُ لَكُمنا'، ذَهَبَ يَذْهَبُ سے ذِهَابٌ جَانا'، غَرُو جُ نُكلنا'، كَتَبُ سے غِيَابٌ غَائب ہونا / غير حاضر ہونا'، شَوبَ يَشْوبُ سے شُوبٌ خَابَ عُن مِن بِهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

| معنی                               | المصدر (تَفْعِيْلٌ) | المضارع   | الماضى  |
|------------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| شدت کے ساتھ مارنا                  | تَضْرِيْبٌ          | يُضَرِّبُ | ضَرَّبَ |
| مكرم كرنا                          | تَكْرِيْمُ          | يُكَرِّمُ | كَرَّمَ |
| پیار کرنا/ چومنا                   | ڗؘڨ۠ؠؚؽڵٞ           | يُقَبِّلُ | قَبَّلَ |
| قریب کرنا                          | تَقْرِيْبٌ          | يُقَرِّبُ | قَرَّبَ |
| قبول کرنا/ بورا کرنا               | تَسْلِيْمٌ          | يُسَلِّمُ | سَلَّمَ |
| تصیحت کرنا/یاددلانا/یاددمانی کرانا | تَذْكِيْرٌ          | يُذَكِّرُ | ۮؘڴۘۯ   |
| ريكارڈ نگ كرنا                     | تَسْجِيْلٌ          | يُسَجِّلُ | سَجَّلَ |

فعل مزید فیه ـ ا

اس باب کے ایسے افعال جن کے آخر میں ی/ء (یا/ ہمزہ) آئے ان کے مصادر کی ساخت تَفْعِلَةٌ کے وزن پر ہے، مثلاً:

المَاضَى المَضَارِع المَصِدر(تَفْعِلَةً) معنى مَسَمَّى يُسَمَّى تَسْمِيَةً نام رَهَنا رَبَّى يُوبِي تَوْبِيَةً تَوْبِيَةً تَرْبِيةً تَرْبِيةً تَرْبِيةً مَارك باودينا مَسَلَّى يُصَلِّي تَهْنِئَةً مَارك باودينا صَلَّى يُصَلِّي تَصْلِيةً /صَلاةً نمازاداكرنا مَسَلَّى تَصْلِيةً /صَلاقً نمازاداكرنا

### **6**اسم الفاعل:

ہم پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجردافعال سے اسم الفاعل کی ساخت فاعِل کے وزن پر ہے، مثلاً:

| معنی                   | اسم الفاعل (فَاعِلٌ) | <u>المضارع</u> | الماضي |
|------------------------|----------------------|----------------|--------|
| ظلم کرنے والا/غلط کار  | ظَالِمٌ              | يَظْلِمُ       | ظَلَمَ |
| قتل کرنے والا          | قَاتِلُ              | يَقْتُلُ       | قَتَلَ |
| جانے والا              | ۮؘٳۿؚڹٞ              | يَذْهَبُ       | ذَهَبَ |
| لكهنه والا             | كَاتِّبٌ             | يَكْتُبُ       | كَتَبَ |
| قر اُت کرنے والا/ قاری | قَارِئُ              | يَقْرَأُ       | قَوَأً |
| مد دکرنے والا/ مد دگار | نَاصِو               | يَنْصُرُ       | نَصَرَ |

جبکہ باب فَعَّلَ سے اسم الفاعل کی ساخت مُفَعِّلٌ کے وزن پر ہے، یعنی علامة المضارع کی جبکہ 'آ جاتا ہے اور آخر میں تنوین آ جاتی ہے کیونکہ اسم الفاعل بھی اسم ہی کی ایک قسم ہے، مثلاً:

| 127 6 -                                              | (A)                    | زید فیه ـ ا | a fra   |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------|
| معنی                                                 | اسم الفاعل (مُفَعِّلُ) | المضارع     | الماضى  |
| پڑ ھانے والا/ٹیچ <sub>یر</sub>                       | مُدَرِّسٌ              | يُكَرِّسُ   | ۮؘڒۘٞڛؘ |
| شىپەركار <b>د</b> ر/رىكارد <sup>ۇ</sup> نگ كرىنبوالا | مُسَجِّلٌ              | يُسَجِّلُ   | سَجَّلَ |
| نصيحت كرنيوالا/متنبه كرنيوالا                        | مُذَكِّرٌ              | يُذَكِّرُ   | ۮؘڴۘۯ   |
| كيٹر الپيٹنے والا                                    | مُكَثِّرُ              | يُكَثِّرُ   | ۮؘڷۜۯ   |
| كپٹر ااوڑ ھنے والا                                   | مُزَمِّلُ              | يُزَمِّلُ   | زَمَّلَ |
| یرٌ هانے والا/ٹیچیر                                  | مُعَلِّمْ              | يُعَلِّمُ   | عَلَّمَ |
| چو منےوالا/ پیار کرنے والا                           | مُقَبِّلُ              | يُقَبِّلُ   | قَبَّلَ |

## 6 اسم المفعول:

تمام مزید فیدا فعال میں اسم المفعول کی ساخت کاوزن مُفَعَّلٌ ہے۔ اسم الفاعل اور اسم المفعول کی ساخت میں فرق صرف یہ ہے کہ اسم الفاعل میں عین کلمہ پر کسرہ ہے جبکہ اسم المفعول کے عین کلمہ پر فنج ہے، مثلاً:

| معنی                     | اسم المفعو ل | اسم الفاعل | المضارع   | الماضى  |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|---------|
| جس کو پڑھایا جائے        | مُعَلَّمٌ    | مُعَلِّمٌ  | يُعَلِّمُ | عَلَّمَ |
| جس کوچو ماجائے           | مُقَبَّلُ    | مُقَبِّلٌ  | يُقَبِّلُ | قَبَّلَ |
| جس کی جلد کی گئی ہو      | مُجَلَّدُ    | مُجَلِّدٌ  | يُجَلِّدُ | جَلَّدَ |
| جسکی بہت تعریف کی گئی ہو | مُحَمَّدٌ    | مُحَمِّدٌ  | يُحَمِّدُ | حَمَّدَ |

### اسم المكان والزمان:

تمام مزیدافعال میں اسم المکان والزمان، جہاں انکااطلاق ہو، اسم المفعول ہی ہوتا ہے، مثلاً یُصَلِّی 'وہ نماز پڑھتا ہے' سے مُصَلَّی ُ جائے نماز'، یُذَبِّحُ 'وہ ذِجَ کرتا ہے' سے مُدَدَبَّحُ وَ فَرَحُ کُرتا ہے' سے مُذَبِّحُ وَ فَرِجَ کُرتا ہے' سے مُذَبِّحہ ' ذبیحہ کرنے کی جگہ/ ذبیحہ خانہ'۔



## **® فعل مجهول:**

فعل ماضی معروف فَعَّلَ سے مجہول کا وزن فُعِّلَ اور مضارع معروف یُفَعِّلُ سے مجہول یُفَعَّلُ ہے۔ یا در ہے فعل مجہول کے بنیا دی اوز ان وہی ہیں جو ثلاثی افعال میں ہیں۔

> یُعَلِّمُ نے فعل مضارع کی گردان ٹیبل نمبر 14 میں ہے۔ ٹیبل نمبر 14 فعل مضارع کی گردان (یُعَلِّمُ)

| <i>ਲ</i> .    | واحد          | صيغه      |                |
|---------------|---------------|-----------|----------------|
| يُعَلِّمُوْنَ | يُعَلِّمُ     | نذكرح     | ۲.۱ <u>*</u> ه |
| يُعَلِّمْنَ   | تُعَلِّمُ     | مؤنث ♀    | عائز           |
| تُعَلِّمُوْنَ | تُعَلِّمُ     | نذكرح     | اص             |
| تُعَلِّمْنَ   | تُعَلِّمِيْنَ | مؤنث 🖁    | حاضر           |
| نُعَلِّمُ     | أُعَلِّمُ     | مذكر/مؤنث | متكلم          |

### قرآنِ كريم سے باب فَعَلَ كى چندمثاليں:

- ﴿الرَّحْمَٰنُ ﴿ عَلَمَ الْقُوْآنَ ﴿ ﴾ 'نبهت مهر بان (الله) \_اس (الله رَحَٰن )
   نسكها يا قرآن '[30:1-۲]
- ﴾ ﴿عَ<u>لَّمَهُ</u> الْبَيَانَ۞﴾ ''اس (الله رحمٰن) نے سکھایا اس (انسان) کواظہارِ مطلب''[۵:۵۵]

فعل مزید فیه ۔ ا

والی ہے اُن (کتابوں) کی جواس سے پہلے ہوئیں "[س:س]

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿ ﴾ ''اور ہم نے آسان كر ديا قرآن كونفيحت حاصل كرنے كے لئے پس كيا كوئى ہے نفيحت حاصل كرنے والا''[۵۲:۵۲]

﴿ وَاللهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِى الرِّزْقِ ﴿ ﴾ ''اورالله تعالى نے فوقیت دی بعض کوتم میں ہے بعض پررزق میں' [۲۱:۱۷]

﴿ سَبَّحَ لِللهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِيْ الْأَرْضِ ﴿ ﴾ ' (تشبيح كرتى ہے الله
 كى جوڭلوقات آسانوں میں ہے اور جوز مین پر ہے '[ ۵۹: ۱]

﴿ وَ ذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرِ لَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ﴾ "اور نصيحت كرتے رہيں
 آپ كہ بلاشبہ نصيحت نفع ديتی ہے ايمان والوں كؤ" [۵۵:۵۵]

﴿ رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلُنَا مَالا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ ﴾ ''اے ہمارے رب! اور نہ اٹھوا
 ہم سے وہ چیز کنہیں طاقت ہم کواس کے اٹھانے کی''[۲۸۲:۲]

**\$\$\$\$** 

سبق نمبر ۱۸

#### فعل مزيد فيه

### بابنمبر٢:أَفْعَلَ

مزید فیہ ابواب میں أَفْعَلَ دوسراباب ہے۔ اِس باب میں فَعَلَ سے پہلے ہمزہ فُتْحَ کے ساتھ آتا ہے جبکہ فَعَلَ کا پہلا حرف 'فَا 'ساکن ہوجاتا ہے، مثلاً خَوَجَ 'وہ لکلا 'سے اَخْوَجَ 'اس نے نکالا'، نَزَلَ 'وہ اترا' سے أَنْزَلَ 'اس نے اتارا'، أَرْسَلَ 'اس نے بھیجا'، اُکْمَلَ 'اس نے مکمل کیا'، أَتْمَمَ 'اس نے پورا کیا/تمام کیا'۔

جسیا کہ ان مثالوں سے بھی ظاہر ہے، باب أَفْعَلَ ثلاثی کے لازم افعال کو اکثر متعدی کے معنی میں لے جاتا ہے، چند مزید مثالوں میں غور کریں: دَخَلَ 'وہ داخل ہوا' سے أَدْخَلَ 'اس نے داخل کیا'، سَمِعَ 'اس نے سنا' سے أَسْمَعُ اس نے سنایا'، بَلغَ 'وہ یہ پنچا' سے أَبْلَغُ 'اس نے بہ پنچایا'، وغیرہ ۔ اگر ثلاثی افعال خود متعدی کا معنی رکھتے ہوں تو اس باب میں آکر ان کے معنی میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، مثلاً صَوَرَبَ 'اس نے مارا' ثلاثی فعل متعدی سے أَضْرَبَ 'اس نے بہت مارا' ،وغیرہ ۔

یا در ہے باب اُفْعَلَ میں ہمزہ کسی صورت بھی حذف نہیں ہوتا، لیعنی یہ ہمزہ قطعی ہے، ہمزۃ الوصل نہیں جو ماقبل سے ملانے کی صورت میں قطع ہوجا تا ہے۔

اس باب کے فعل سے پہلے اگر لفظ 'مَا' آجائے تو یہ فعل تعجب کامعنی بھی دیتا ہے، مثلاً ﴿ قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿ ﴾ ''انسان پراللّٰد كی مار! وہ کس قدر ناشکرہ ہے'' [۸:۷]اس آیت میں مَا أَكْفَرَ فعل تعجب ہے۔

فعل تعجب کا ایک وزن أَفْعِلْ بھی ہے، جس کا صلہ 'ب ہے، مثلاً ﴿ لَهُ غَیْبُ السَّمُوٰتِ وَ اللّٰهِ کُومِعُوم بین اسرار السَّمُوٰتِ وَ اللّٰهِ کُومِعُوم بین اسرار آسانوں اور زمین کے، کیسا عجیب ہے اس (الله) کا دیکھنا اور سننا' [۲۲:۱۸]، ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا ﴾ ''کیسی اچھی طرح سے وہ (کافر) سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دِن وہ آئیں گے ہمارے پاس' [۲۸:۱۹]

اَفْعَلَ سے فعل ماضی کی گردانٹیبل نمبر 15 میں دی گئی ہے۔ ٹیبل نمبر 15

يبل مبر 15 فعل ماضى مزيد فيه كى گردان(أَنْزُلَ)

| <i>\mathcal{E}</i> .          | واحد                     | بيغه   | 9            |
|-------------------------------|--------------------------|--------|--------------|
| أَنْزَلُوْ ا 'انهوں نے اتارا' | أَنْوَلَ 'اس نے اتارا'   | نذكرحى | ا ف          |
| أَنْوَلْنَ 'انہول نے اتارا'   | أَنْوَكَتْ 'اس نے أتارا' | مؤنث   | <i>حا</i> سر |
| أَنْوَلْتُمْ تم نے اتارا'     | أَنْوَلْتَ 'تونے اتارا'  | نذكرحى | غائب         |
| أَنْزَلْتُنَّ 'تم نے اتارا'   | أَنْوَلْتِ 'تونے اتارا'  | مؤنث   | عاتب         |
| أَنْزَلْنَا                   | أَنْزَلْتُ               | نذكرا  | متكلم        |
| 'ہم نے اتارا'                 | 'میں نے اتارا'           | مؤنث   | ٢            |

## **6** فعل مضارع:

باب أَفْعَلَ كَا مَضَارَعَ يُفْعِلُ كَ وزن ير ہے، مثلاً أَنْزَلَ سے يُنْزِلُ، أَخْرَجَ سے يُخْرِجُ، أَنْفَ سے يُنْزِلُ، أَخْرَجَ سے يُخْرِجُ، أَنْفَ سے يُنْلِغُ، أَضْرَبَ سے يُخْرِبُ، أَبْلَغَ سے يُنْلِغُ، أَسْمَعَ سے يُسْمِعُ، أَدْخَلَ سے يُدْخِلُ، أَبْدَلَ سے يُبْدِلُ بدلے ميں دينا'، أَحْسَنَ سے يُحْسِنُ احسان كرنا/ يَكَى كرنا'۔



### اس باب سے فعل مضارع کی گردان کے لئے ٹیبل نمبر 16 دیکھیں۔

## ٹیبل نمبر 16 فعل مضارع مزید فیہ کی گردان (یُنْز لُ)

| ષ્ટ્ર.                     | واحد                       | بغه    | ٥        |
|----------------------------|----------------------------|--------|----------|
| *يُنْزِلُوْنَ              | يُنْزِلُ                   | نذكرحى |          |
| 'وہ اتارتے ہیں/اتارینگے'   | 'وہ اتارتاہے/اتارےگا'      |        | مَا يُدَ |
| #يُنْزِلْنَ                | تُنْزِلُ                   | مۇنث   | ه ب      |
| 'وها تارتی ہیں/ا تارینگیں' | 'وہ اتارتی ہے/اتارے گئ     |        |          |
| *تُنْزِلُوْنَ              | تُنْزِلُ                   | نذكرحى |          |
| 'تم اتارتے ہو/اتاروگے      | 'تواتارتاہے/اتارےگا'       |        | - اضر    |
| #تُنْزِلْنَ                | تُنْزِلِيْنَ               | مؤنث   |          |
| 'تم ا تارتی ہو/ا تاروگی'   | 'تواتارتی ہے/اتارے گی'     |        |          |
| نُنْزِلُ                   | أُنْزِلُ                   | نذكرا  | متكلم    |
| 'ہماتارتے ہیں/اتارینگئ     | 'میں اتارتا ہوں/اتاروں گا' | مؤنث   | ſ        |

نوٹ:\* آخر میں نون ہونِ اعرابی ہے جو حالت جزم ونصب میں حذف ہوجا تا ہے۔ #- یہ نون نسوہ/نونِ ضمیر ہے جو کسی صورت حذف نہیں ہوتا۔

## **ف**غل أمرونهي:

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، فعل اُمرفعل مضارع مخاطب کے صیغہ سے بنتا ہے۔ اس باب میں فعل اُمر کا وزن اََفْعِلْ ہے، مثلاً تُنزِلُ ' تو اتارتا ہے سے اََنْزِلْ ' تو اتار'، تُخو ہے ' تو نکالتا ہے سے اََخو ہے ' تو نکال'، تُلْخِلُ ' تو داخل کرتا ہے سے اَلْمِخِلْ ' تو مِنْ فَعَلَ مَرْيَكُ فِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فعل اُمری گردان عام قاعدہ کے مطابق ہے، یعن فعل اُمریس واحداور جمع کے حیار ہی صینے ہیں، مثلاً مذکر کے دوصیعے، اَبْلِغْ 'تو پہنچا'، اَبْلِغُوْ اُتم پہنچاؤ' اور مؤنث کے دوصیعے اَبْلِغْ نُ 'تم پہنچاؤ'۔ دوصیعے اَبْلِغْ نُ 'تم پہنچاؤ'۔

#### 3 المصدر:

أَفْعَلَ باب سے مصدر كاوزن إِفْعَالٌ ہے، مثلًا أَخْرَجَ، يُخْرِجُ سے إِخْرَاجٌ ' ثكالنا'، أَدْخَلَ، يُدْخِلُ سے إِدْخَالٌ 'واخل كرنا'، أَسْلَمَ، يُسْلِمُ سے إِسْلاَمٌ 'وين اسلام/سپر دكرنا'، أَبْلَغَ، يُبْلِغُ سے إِبْلاَعُ 'بَنِيَانا'، وغيره۔

### • اسم الفاعل:

اس باب سے اسم الفاعل کا وزن مُفْعِلٌ ہے، مثلاً أَنْذَرَ يُنْذِرُ سے مُنْذِرٌ وَرانے والاً، أَبْشَرَ يُبْشِرُ سے مُبْشِرٌ 'خُوشِمْری دینے والاً، أَجْرَم يُجْرِمُ سے مُبْشِرٌ 'خُوشِمْری دینے والاً، أَبْصَرَ يُبْصِرُ سے مُبْصِرٌ 'ديكھنے والاً، أَبْصَر والاً، أَرْشَدَ يُرْشِدُ سے مُرْشِدٌ 'رہنمائی كرنے والاً، أَرْشَدَ يُرْشِدُ سے مُرْشِدٌ 'رہنمائی كرنے والاً، أَرْشَدَ يُرْشِدُ سے مُرْشِدٌ 'رہنمائی كرنے والاً، أَسْلَمَ يُسْلِمُ سے مُسْلِمٌ 'مسلمان' أَشْرَكَ يُشْرِكُ سے مُشْرِكُ شَرك کرنے والاً، أَصْلَعَ يُصْلِحُ سے مُصْلِحٌ 'اصلاح كرنے والاً وغيره۔

## اسم المفعول:

اس کاوزن مُفْعَلٌ ہے، مثلاً أَدْسَلَ، يُوْسِلُ ہے مُوْسَلٌ جس کو بھیجا گیا ہؤ۔یاد رہے، اسم الفاعل اور اسم المفعول کے اوز ان میں فرق صرف عین کلمہ پر کسرہ اور فتح کا ہے، یعنی مُوْسِلٌ اسم الفاعل ہے اور مُوْسَلٌ اسم المفعول ۔ اسم المفعول کی چند مثالوں میں غور کریں: مُنْذَدٌ 'جسے ڈرایا جائے'، مُبْصَدٌ' جسے دیکھا جائے'، مُصْلَحٌ 'جس کی اصلاح کی جائے'، وغیرہ۔

## <u> اسم المكان والزمان:</u>

ہر فعل سے اسم المکان والزمان کا آنا ضروری نہیں تا ہم جس فعل پراس کا اطلاق ہوا سے اسم المکان والزمان کا آنا ضروری نہیں تا ہم جس فعل پراس کا اطلاق ہوا سے ہوا سے المخلس نہیں ہے، مثلاً أَجْلَسَ يُجْلِسُ سے مُجْلَسٌ نہیں ہے کہ مثلاً أَجْلَسَ يُجْلِسُ سے مُجْلَسٌ نہیں ہے کہ کہ تُنْحِفُ یَ مُنْحَفِّ نُحِابِکُ کَلَمْ کَا جَلَہ اللّٰہ اللّٰهِ کَا جَلہ اللّٰهِ کَا جَله اللّٰهُ اللّٰهِ کَا جَلہ اللّٰهِ کِنْ اللّٰهِ کَا جَلہ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

## قرآنِ كريم سے باب أفْعَلَ كى چندمثالين:

- ﴿ هُوَ الَّذِیْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّیْنِ
   کُلِّهِ ﴿ ﴾ ''وہی (اللہ) ہے جس نے بھیجا اپنارسول ہدایت اور دین حق دیکر
   تاکہ غالب کردے اسے سب دینوں پر''[۳۳:۹]
- ﴿ اَلْيُوْمَ اَلْحُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ
   الإِسْلامَ دِیْنَا ﴿ ﴾ ''آج میں نے کامل کر دیا ہے تہارے لئے تہارادین اور میں نے پوری کردی تم پراپی نعمت اور پہند کیا تمہارے لئے دین اسلام' [۳:۵]

- ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴿ ثُاور جب مَم نَعْت بَخْتَة بِينِ انسان كُوتُومنه يَعِير ليتا ہے اورروگردانی كرتا ہے' [١٥٣:١٨]
- ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿ ﴾ "بلاشبهم نے أتارااس (قرآن) كو شبقر ميں "[-1:92]
- ﴿ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَلَهُ وِلِيًّا مُوْشِداً ﴿ ﴾ ''اور جيوه (الله ) گراه
   کر دے تو آپ ہرگزنہ پائيں گے اس کے لئے کوئی دوست رہنمائی کرنے
   والا' ۲۸: ۱۵]
- ﴿إِنَّ اللهُ يُسْمِعُ مَنْ يَشَآءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُودِ ﴿﴾
   "بیتک الله ساتا ہے جسے چاہے اور نہیں ہیں آپ سنانے والے اُن کو جو قبروں میں ہیں' [۲۲:۳۵]
- ﴿ وَأَسْمِعْ ، مَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ وَأَسْمِعْ ، مَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ أَحُداً ﴿ وَأَسْمِعْ ، مَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ أَحَداً ﴿ وَأَسْمِعْ ، مَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ أَحْداً ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ
- ﴿ كَلاَّ بَلْ لاَ تُكُومُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿ ﴾ '' برگز ايبانهيں، بلكة مى عزت نہيں
   كرتے يتيم كى''[٩٨: ١٥]

136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6

تبق نمبر19

## فعل مزید فیه

بابنمبر٣: فَساعَـلَ

فَاعَلَ اس باب کِفعل ماضی معروف کاوزن ہے۔ یہ باب ف -ع-ل میں فا کلمہ کے بعدالف کے اضافہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس باب کی اہم خصوصیات میں عام طور پر اِشتراک کا پہلونمایاں ہوتا ہے، یعنی اس فعل میں ایک سے زائد اشخاص کا عمل وخل ہوتا ہے، مثلاً قاتلَ 'قال کرنا/لڑنا'، رَاسَلُ خطو و کتابت کرنا'، سَاعَدُ مدد کرنا'، حَاسَنَ 'حسن سلوک کرنا'، خَاور رُ آپی میں با تیں کرنا'، شاور 'مشاورت کرنا'، جَادَل 'جھر اکرنا کرنا'، خاور رُ آپی میں با تیں کرنا'، شاور 'مشاورت کرنا'، جادَل 'جھر اکرنا کرنا کرنا'، سَابَق 'سبقت کرنا'، حَاسَب 'حساب لینا'، خاصَم 'جھر اکرنا'، خاطب کرنا کرنا کہ بات چیت کرنا'، وغیرہ۔ یادر ہے اس باب سے جوفعل اللہ تعالی کی طرف منصوب ہواس میں مشارکت کے بجائے اس کی خوبی خوبی خود اللہ کریم کی طرف بیٹتی ہے، جیسے بار کے وہ بابرکت ہوا، مبارک ہوا'۔ اس باب میں بھی فعل ماضی کی گردان عام قاعد ہے پر ہے، مثلاً قاتلَ ، قاتلُوْا، قاتلُوْا، قاتلُوْا، قاتلُنْ، قاتلُنَا،

## • فعل مضارع:

اس باب میں فعل مضارع معروف کاوزن یُفَاعِلُ ہے۔ یہاں حرف المضارع / علامة المضارع پرضمہ آتا ہے کیونکہ یہ باب چار حروف پر شمنل ہے، مثلاً قَاتَلَ سے یُقَاتِلُ، رَاسَلَ سے یُرَاسِلُ۔ ایسے بی یُسَاعِدُ، یُحَاسِنُ، یُخَاوِرُ، یُشَاوِرُ،

يُجَادِلُ، يُسَابِقُ، يُخَاسِبُ، يُخَاصِمُ، يُخَاطِبُ. اس باب مِن جَي فعل مضارع

كَ كَروان عام قاعده بر ہے، مثلًا يُقَاتِلُ، يُقَاتِلُوْنَ، تُقَاتِلُ، يُقَاتِلُ، يُقَاتِلُ، تُقَاتِلُ، تُقَاتِلُ، تُقَاتِلُ، تُقَاتِلُ، تُقَاتِلُ، نُقَاتِلُ.

## و فعل أمر:

اس باب سے فعل الاً مر بنانا بالکل آسان ہے، یعن فعل مضارع سے حرف المضارع کو حذف کرنے اور آخر کوساکن کرنے سے فعل اُمر بن جاتا ہے، مثلاً یُقَاتِلُ سے قَاتِلُ قَال کر'، یُجَاهِدُ سے جَاهِدُ محنت کر/ جہاد کر'، یُحاوِلُ سے حَاوِلُ کوشش کر'، یُسَاعِدُ سے سَاعِدُ مُدوکر'، یُخَاطِبُ سے خَاطِبْ خطاب کر'، وغیرہ فعل اُمر کے واحد اور جع کے سیغوں کی گردان بھی عام قاعدہ پر ہے، مثلاً مذکر کے لئے قاتِلْ 'تو قال کر'، قاتِلْنُ 'تم قال کرو' اور مؤنث کے لئے قاتِلِیْ 'تو قال کر'، قاتِلْنَ 'تم قال کرو'۔

# فعل نهي:

فعل نہی کے لئے بھی عام قاعدہ کے مطابق، مضارع مخاطب مجروم سے پہلے
'لا'لگایاجا تا ہے، مثلاً لا تُقَاتِلْ'تو قال نہ کر'، لا تُخاصِہ 'تو جھڑا انہ کر'، لا تُخاطِبْ
'تو خطاب نہ کر'، لا تُحاوِر 'تو باتیں نہ کر'وغیرہ فعل نہی کی گردان بھی عام قاعدہ پر ہے، مثلاً لا تُقَاتِلْ 'تو قال نہ کر'، لا تُقَاتِلُو اُتم قال نہ کرؤ، لا تُقَاتِلِي 'تو قال نہ کر'، لا تُقَاتِلُو اُتم قال نہ کرؤ، لا تُقَاتِلِي 'تو قال نہ کر'، لا تُقَاتِلُو اُتم قال نہ کرؤ، لا تُقَاتِلْ نے کہ قال نہ کرؤ، لا تُقَاتِلْ نے کرؤ۔

#### 4 المصدر:

اس باب میں اکثر افعال کے مصادر دواوز ان پر ہیں، یعنی مُفَاعَلَةٌ اور فِعَالٌ، مثلاً

فعل مزید فید سے مُقَاتَلَةً / قِتَالٌ، جَاهَدَ - یُجَاهِدُ سے مُجَاهَدَةً / جِهَادٌ، حَاوَرَ - یُجَاهِدُ سے مُجَاهَدَةً / قِتَالٌ، جَاهَدَ - یُجَاهِدُ سے مُجَاهَدَةً / جِهَادٌ، حَاوَرَ - یُحَاوِرُ سے مُحَاوَرَةً / حِوَارٌ 'مقالہ - یُخَاصِمُ سے مُحَاصَمَةً / حِصَامٌ، یُحَاسِبُ سے مُحَاصَمَةً / حِصَامٌ، یُحَاسِبُ سے مُحَاصَمَةً / حِصَامٌ، وَاسَلَ سے مُرَاسَلَةً، خَاطَبَ - یُخَاطِبُ سے مُرَاسَلَةً، خَاوَلَ - یُخاوِلُ سے مُخَاطَبَةً / خِطَابٌ، رَاسَلَ - یُرَاسِلُ سے مُرَاسَلَةً، سَاعَدَ - یُسَاعِدُ سے مُسَاعَدَةً، خَاوَلَ - یُخاوِلُ سے مُبَارِکُ سے مُبَارِکُ مِعَامِلَةً ، قَابَلَ، یُقَابِلُ سے مُقَابَلَةٌ 'آ مِنْ مِا مِغَآنًا'،بَارِکُ - یُبَارِکُ سے مُبَارِکَ مُخَاوِلَةٌ، قَابَلَ، یُقَابِلُ سے مُقَابَلَةٌ 'آ مِنْ ما مِغَآنًا'،بَارِکُ - یُبَارِکُ سے مُبَارِکَ تَعُومُ مِد

# <u> اسم الفاعل واسم المفعول:</u>

عام قاعدہ کے مطابق اس باب میں بھی اسم الفاعل کا وزن مُفْعِلٌ جَبَداسم الفاعل کا وزن مُفْعِلٌ جَبَداسم المفعول کا وزن مُفْعَلٌ ہے، مثلًا رَاسَلَ – یُرَاسِلُ سے اسم الفاعل مُرَاسِلٌ جَبَداسم المفعول مُرَاسَلٌ ہے، اور شَاهَدَ – یُشَاهِدُ سے مُشَاهِدٌ/مُشَاهَدٌ، خَاطَبَ – اُمُنَاوِثُ سے مُبَارِکٌ سے مُبَارِکٌ/مُخَاطَبٌ اور بَارَکَ – یُبَارِکُ سے مُبَارِکٌ/مُبَارکٌ ہے۔

قرآنِ كريم سے باب فاعل كى چندمثاليں:

- ﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ ''اور جُوْخض جہاد کرتا ہے سووہ جہاد کرتا ہے اپنے ہی (بھلے) کے لئے' [۲:۲۹]
- ﴿ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِیْدًا ﴿ ﴾ ''پین ہم نے حیاب لیاان (بستی کے لوگوں سے ) سخت حیاب'[۸:۲۵]
- ﴾ ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ۞﴾ ''اور بحث سَجِحَ اُن سے ایسے طریقہ سے جواچھا ہو' [۲۱:۱۲]
- ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْ ا سَلاَماً ﴿ ﴾ "اور جب مخاطب موتے

فعل مزید فیه س

ہیں اُن سے جاہل تو وہ (رحمٰن کے بندے) کہتے ہیں سلام ہو ( اُن سے الجھتے نہیں)"۲۵۶٫۳۲

﴿وعَاشِرُوْا هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ ''اورگزران کروان عورتوں سے دستور کے مطابق' [۱۹:۴]

﴿ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ " يس وه كَهَ لكا اپن ساتهى ساتنائ
 كلام مين "[١٨: ٣٣]

 ﴿ وَمَالَكُمْ لا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ﴿ ' اور كياعذر ہے تمہار لے لئے كہتم الرّ نے نہیں اللّٰہ كى راہ میں '[۲۵:۵]



فعل مزید فیله ۲۰ می (۱۹۵ کی)

سبق نمبر۲۰

#### فعل مزيد فيه

بابنمبر ٣: تَفَعَّلُ

یہ باب فعّل سے پہلے نی کا نے سے بنا ہے، مثلاً حَوّف ' نوفز دہ کرنا ' سے تفوّف ' نوفز دہ ہو جانا ، اختلاف میں پڑنا ' ، فَ گُور نصیحت کرنا ، فرق کرنا ' صے تَفَوَّق ُ فرقہ فرقہ ہو جانا ، اختلاف میں پڑنا ' ، فَ گُور نصیحت کرنا ، یا ددہانی کرانا ' سے تَذَکَّر نصیحت حاصل کرنا ' ، ققبّل ' قبول ہونا' وغیرہ ۔ اس باب کی اہم خصوصیات میں لزوم استفعّل کا مطاوعت کفت العالم واہتمام کا پہلونمایاں ہونا ہے ، نیز باب تَفعّل باب فعّل کا مطاوعت ہے ، مثلاً عَلَّم ُ اس نے سکھا ' عَلَّم مُثُ الطالب اللّارْ سَ فَعَدّلَم مُن ' میں نے طالبعلم کو سبق سکھایا تو وہ سکھ گیا' ، قطّع ' کا ٹنا' سے تَقَطّع کہ کئی جانا' ۔ قطّع ث الْجلْد فَتَقطّع میں نے چڑ ہے کوکاٹاتو وہ کئے گیا' ، کَسَّر ' تو ٹ ٹا ' سے بانا' ۔ قطّع ث الْجلْد فَتَقطّع میں نے چڑ ہے کوکاٹاتو وہ کئی گیا' ، کَسَّر ' تو ٹ ٹا ' سے تَقطّع کہ کئی ۔ ایسے ہی حَوَّ فْتُ السَّادِ ق فَتَ حَوَّ فُ میں نے چور کوڈرایاتو وہ ڈرگیا' ، وغیرہ ۔ گئی ۔ ایسے ہی حَوَّ فْتُ السَّادِ ق فَتَ حَوَّ فُ میں نے چور کوڈرایاتو وہ ڈرگیا' ، وغیرہ ۔ گئی ۔ ایسے ہی حَوَّ فْتُ السَّادِ ق فَتَ حَوَّ فُ میں نے چور کوڈرایاتو وہ ڈرگیا' ، وغیرہ ۔ اس باب کفتل ماضی کی گردان بھی عام قاعدہ پر ہے ، مثلاً تَعَلَّم ، تَعَلَّم فُرا ، تَعَلَّم نَ ، نَ مَ سُلُ تَعْ نَ مِ مَ سُلُو تَعْ الْ الْ اللّم نَ اللّم نَ اللّم نَ اللّ

## • فعل مضارع:

باب تَفَعَّلَ کامضارع یَتَفَعَّلُ کے وزن پر ہے،اس میں حرفِ مضارع پر فتح آتا ہے کیونکہ یہ فعل پانچ حروف پر مشتمل ہے، مثلاً تَحَوَّفُ سے مضارع یَتَحَوَّفُ 'وہ

خوفز ده ہوتا ہے/ ہوگا ، تفرَّق سے يَتَفَرَّق ، تَذَكَّر سے يَتَذَكَّر ، تَعَلَّم سے يَتَعَلَّم ، تفَقَلَّع سے يَتَقَلَّم سے يَتَكَسَّر وَه لُولِيَّا ہے/ لُولْ الْحَلَّال سے يَتَقَلَّلُ وَا دِنِي تَحْرِي مِن الْفِظ كَى روانگى كے پيش نظرايك تَ كوهذف كر ديا جاتا ہے، مثلًا ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴿ ''الرّتے ہيں فرضت ہے، مثلًا ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾ ''الرّتے ہيں فرضت اور روح اس (رات) ميں اپنے رب كے كم سے ' [ ١٩٥٠ م ] اس آيت ميں تنزَّلُ الله ميں تَتَنَزَّلُ ہے، يہاں اس كى ايك تن و فراك كي فراك و آيس ميں اور نہ ميں سے كوئى كى غيبت كرك ' [ ٢٤٩٩] اس آيت ميں ہمی تَجَسَّسُوْ الله كى اس كى ايك تن و فرائ عن الله عن الل

اس باب میں بھی عام قاعدہ کے مطابق مضارع مجہول کا وزن یُتفَعَّلُ ہے، مثلاً یَتَقَبَّلُ سے یُتَقَبَّلُ اوراس کی گردان مضارع معروف کی طرز پر ہی ہے۔

ٹیبل نمبر 17 فعل مضارع معروف مزید فیہ (یَتَعَلَّمُ)

| ال المارات (المارية (المامة) |                 |        |          |  |
|------------------------------|-----------------|--------|----------|--|
| <i>&amp;</i> .               | واحد            | صيغه   |          |  |
| يَتَعَلَّمُوْنَ              | يَتَعَلَّمُ     | نذكرحى | ۰۱۰      |  |
| يَتَعَلَّمْنَ                | تَتَعَلَّمُ     | مۇنث   | غائب     |  |
| تَتَعَلَّمُوْنَ              | تَتَعَلَّمُ     | نذكرحى | حاضر     |  |
| تَتَعَلَّمْنَ                | تَتَعَلَّمِيْنّ | مؤنث   | ٥        |  |
| نَتَعَلَّمُ                  | أتَعَلَّمُ      | نذكرا  | متكلم    |  |
| تعتم                         | العلم           | مؤنث   | <u> </u> |  |

فعل مزيد فيه ـ ١٤٥ 💝 😝 الله ١٤٥ 💸

## فعل أمرونهي:

اس باب سے فعل اُمر بنانے کے لئے فعل مضارع مخاطب سے حرف مضارع کو حذف کیا جا تا ہے اور آخری حرف کوساکن کیا جا تا ہے۔ اس طرح فعل اُمر تفقع لُ کے وزن پر بن جا تا ہے، مثلاً تتَعَلَّمُ سے تعَلَّمُ ، تَتَکلَّمُ سے تکلَّمْ 'کلام کر'، تَتَذَکَّرُ سے تذکیر ہے۔ اور فعل نہی کے لئے فعل مضارع سے تذکیر ، تتَخو ق ف سے تخو ق ف، وغیرہ۔ اور فعل نہی کے لئے فعل مضارع مخاطب سے پہلے 'لا' آتا ہے اور آخری حرف کوساکن کیا جاتا ہے، مثلاً لا تَتَکلَّمْ 'تو خاطب نے بہلے 'لا' آتا ہے اور آخری حرف کوساکن کیا جاتا ہے، مثلاً لا تَتَکلَّمْ 'تو کلام نہ کر'، لا تَتَعَلَّمْ 'لو نہ تَنَحُو ق ف' تو خوفز دہ نہ ہو'، وغیرہ۔

#### المصدر:

اس باب سے مصدر کاوزن تَفَعَّلُ ہے، مثلاً

| معنی      | المصدر     | المضارع     | <u>الماضي</u> |
|-----------|------------|-------------|---------------|
| كلام كرنا | تَكَلُّمٌ  | يَتَكَلَّمُ | تَكَلَّمَ     |
| اترنا     | تَنَزُّلُّ | يَتَنَزَّلُ | تَنَزَّلَ     |
| يادكرنا   | تَذَكُّرٌ  | يَتَذَكَّرُ | تَذَكَّرَ     |
| بات کرنا  | تَحَدُّثُ  | يَتَحَدَّثُ | تَحَدَّتَ     |

## اسم الفاعل والمفعول:

اس باب سے بھی اسم الفاعل مُفَعِّلٌ کے وزن پر جبکہ اسم المفعول مُفَعَّلٌ کے وزن پر جبکہ اسم المفعول مُفَعَّلٌ کے وزن پر ہے، مثلاً تکلُّمٌ 'کلام کرنا' سے اسم الفاعل مُتککِّلٌمٌ 'کلام کرنے والا' اور اسم المفعول مُتککِّلٌمٌ 'جس سے کلام کیاجائے'۔

## 🗗 اسم الظر ف:

مزید فیدافعال کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب سے بھی اسم الظر ف کا وزن اسم المفعول کاوزن ہی ہے، مثلاً تَنَفُّسٌ 'سانس لینا' سے مُتَنَفَّسٌ 'سانس لینے کی جگہ'، تَوَضُّاً' وضوکرنا' سے مُتَوَضَّاً 'وضوخانہ'۔

قرآنِ كريم سے باب تَفَعَّلَ كي چندمثالين:

- ﴿ وَمَا يَتَذَكُّو إِلا مَنْ يُنِيْبُ ﴿ ﴾ "اور نہيں نصيحت حاصل كرتا مگر صرف ويى جور جوع كرتا ہے" [٢٠٩٠]
- ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْمُحَرِ، قَالَ لَا فَتُكَبِّلُ مِنَ الْمُحَوِيهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْمُحَوِيهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْمُحَقِيْنَ ﴿﴾ "جب دونوں نے قربانی کی تو قبول ہوئی ایک کی ان میں سے (ہابیل کی) اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی (قابیل کی) اس (قابیل) نے کہا میں تخصِضرورقتل کرونگا۔اس دوسرے کی (قابیل کی) اس (قابیل) نے کہا میں تخصِضرورقتل کرونگا۔اس (ہابیل) نے کہا اللہ تو قبول کرتا ہے پر ہیزگاروں ہی سے "[20:21]
- ﴾ ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ ﴾ ''لِي كيالوَّكُورِ نہيں كرتے قرآن ميں يا دِلوں پر اُن كے ( كفرونفاق كے ) قفل لگ رہے ہيں''[۲۲:۲۷]
- ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿﴾ "يقيناً نصيحت تووى قبول كرتے ہيں جو عقلمند مون" [19:18]
- ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿﴾ "اے ہمارے پروردگار! تو ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سننے والا جانے والا ہے "[۲:۲]]
- ﴿إِذْ تَبَوَّأُ الَّذِيْنَ اتُّبعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبعُوْا وَرَأَ وُالْعَذَابَ وتَقَطَّعَتْ

فعل مزید فیه ـ ۲۰ می ایک می

بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُ وْا مِنَا ﴿ وَقَالَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَوْا مِنَا ﴿ مِنْهُمُ وَلَوْكَ حَمَا تَبَرَّءُ وَا مِنَا ﴿ هِ مِنَا لَهُ وَالْمَالُ وَلَول سِي جَهُول نِي بِيروى كَي هَى اوروه و كيوليس جنهول نے بیروی كی هی اوروه و كيوليس كے عذاب كواور تُو ب جا كينگے ان كے تعلقات، اور بول الحينگے وہ جنهول نے بیروی كی تھی كہ كاش ہمیں دوبارہ جانا ملے تو ہم بھی ویسے ہی بیزار ہول ان سے جیسے وہ بیزار ہوئے ہم سے (لیکن بینا ممکن ہوگا)" [۲۲۲۱–۱۲۵]

›﴿ وَمَا <u>تَفَرَّقَ</u> الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ ﴾ ''اورنہیں اختلاف میں پڑ کرمتفرق ہوئے وہ لوگ جن کودی گئتھی کتاب مگر بعد اس کے کہ آچکی ان کے پاس واضح دلیل'[۹۸:۳۸]

(خَیْرُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ)) "تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے خود قرآن سیصا اور اس کو سکھایا" [رواہ البخاری]

\$\\$\\$\\$

سبق نمبرا ٢

#### فعل مزید فیه

### بابنبر۵: تَـفَاعَـلَ

یہ باب فَاعَلَ سے پہلے تَد الگانے سے وجود میں آتا ہے جوفعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مثلاً تَسَاءَ لَ 'اس نے بوچھا/سوال کیا'، تکاثر 'اس نے دینوی منفعت میں مقابلتاً کثرت حاصل کی ۔

اس باب کی خصوصیات کے تین اہم پہلودرج ذیل ہیں:

- 1 مشارکت: باب فَاعَلَ کی طرح اس باب میں بھی مشارکت کا عضر نمایال ہوتا ہے۔ بینی اس باب کاتعلق اُن افعال سے ہے جن میں باہمی مشارکت پائی جائے، مثلاً تَعَاوَنَ 'اس نے تعاون کیا'، تَعَاوَنُوْ ا' انہوں نے آپس میں ایک دوسر سے سے تعاون کیا'، تَسَاءَ لُوْ ا' انہوں نے آپس میں ایک دوسر سے سوال کیا'، تَعَادَفُوْ ا' وہ آپس میں متعارف ہوئے'، تَوَ اصَوْ ا' انہوں نے ایک دوسر سے کونصیحت کی'، تَقَابَلُوْ ا' وہ ایک دوسر سے کے بالمقابل ہوئے'، تَوَ افْقُوْ ا' وہ آپس میں متعارف ہوئے کا بالمقابل ہوئے'، تَوَ افْقُوْ ا' وہ آپس میں متفق ہوئے'، وغیرہ۔
- (Pretended Action <u>مکاری / فریب: مکاری / فریب نظ</u>هارُ مَا لَیْسَ فِی الْبَاطِنِ Pretended Action وه افعال جن کا تعلق مکروفریب سے ہوان کا اظہار بھی باب تفاعل سے ہوتا ہے، نیار ہے، نیخی ان کا فعل حقیقت کے برعکس ہوتا ہے، مثلاً تمارَضُ 'ان نے بیار ہونے کا مکر کیا'، تَعَامَی 'اس نے نیندکا مکر کیا'، تَبَاکَی وہ جھوٹارونارویا'، وغیرہ۔

فعل کاار خود فاعل برلوشا: فعل کاار خود فاعل پرلوشا (Reflexive Signification) جب اس باب سے فعل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتو مشارکت کے بجائے فعل کا الر خود فاعل پرلوٹنا ہے، مثلاً تبارک وہ بابرکت ہوا' یعنی بارک کی صفت خود اللہ تعالیٰ کی ہے بغیر کسی شرکت کے اس طرح تعالیٰ کی ہے بغیر کسی شرکت کے اس طرح تعالیٰ کی ہے بغیر کسی شرکت کے اس طرح تعالیٰ کو وہ باعظمت ہوا' یعنی اللہ نے خود کو عظیم ترین کیا/ بلند کیا۔

## **1** فعل ماضي کي گردان:

اس باب کے فعل ماضی کی گردان بھی عام قاعدہ پر ہے، تَسَاءَ لُ اس نے سوال کیا'سے اس کی گردانٹیبل نمبر 18 پر دیکھیں:

ٹیبل نمبر 18 تَسَاءَ لَ سِفِعل ماضی کی گردان

| <i>يخ</i> .     | واحد         | صيغه   |              |
|-----------------|--------------|--------|--------------|
| تَسَاءَ لُوْا   | تُسَاءَ لَ   | نذكرح  | \ <u>\</u>   |
| تَسَاءَ لْنَ    | تَسَاءَ لَتْ | مؤنث ٢ | غائب         |
| تَسَاءَ لْتُمْ  | تَسَاءَ لْتَ | نذكرحى | اھ           |
| تَسَاءَ لْتُنَّ | تَسَاءَ لْتِ | مؤنث 🖁 | <i>حا</i> سر |
| تَسَاءُ لْنَا   | تَسَاءَ لْتُ | مذكرا  | متكلم        |
| نساء ننا        | ساء ت        |        |              |

## **2** فعل مضارع:

باب تَفَاعَلَ كامضارع معروف يَتَفَاعَلُ كے وزن يرہے، مثلاً تَسَاءَ لَ سے

## **3** فعل أمرونهي:

مضارع مخاطب سے حرف مضارع کو حذف کرنے اور آخر کوساکن کرنے سے فعل اُمر بن جاتا ہے، مثلاً تتعاوَنْ، تتعاوَنْ، تتعارَفْ سے تعارَفْ، تتساءَ لُ سے تساءَ لُ، تتناوَمُ سے تناوَمُ مے تناوَمُ، وغیرہ ۔ اور مضارع مخاطب سے پہلے 'لا' لگانے اور آخر کوساکن کرنے سے فعل نہی بن جاتا ہے، مثلاً لا تتعارَفْ، لا تتساءَ لُ، لا تتعاوَنْ، وغیرہ ۔

#### 4 المصدر:

اس باب سے مصدر کاوزن تَفَاعُلٌ ہے، مثلاً تَسَاءُ لُ سے تَسَاءُ لُ سے تَسَاءُ لُ سے تَسَاءُ لُ سے اُس اِل کرنا'، تَعَاوَنَ سے تَعَاوَنُ سے تَعَاوَنُ لَ تَعَاوَنَ کرنا'، تَعَاوَنَ کرنا'، تَعَاوَنُ سے تَمَادُ ضُ سے تَمَادُ ضُ مُریضَ بننا'، تَعَادُ کُ 'تَعَادُ کُ 'تَعَادُ کُ 'بابر کت ہونا'، تَنَاوَلَ سے تَنَاوُلُ سے تَنَاوُلُ سے تَنَاوُلُ سے تَنَاوُلُ سے تَنَاوُلُ مِنْ مُنَا مُنَا مُنْ کُرنا / پنینا'، وغیرہ۔

## **6** اسم الفاعل والمفعول:

اسم فاعل اوراسم مفعول کا وزن عام قاعد ہ پر ہے، مثلاً تَنَاوَلٌ ہے اسم الفاعل مُتَنَاوِلٌ 'حاصل کرنے والا' اوراسم المفعول مُتَنَاوَلٌ 'جوحاصل کیاجائے'۔یا درر ہے اسم الظر ف بھی اسم المفعول ہی کے وزن پر ہوتا ہے، یعنی مُتَنَاوَلٌ ' پہنچنے کی جگہ'، مثلاً لا تَتُرُکِ الْاَدْوِیَةَ فِیْ مُتَنَاوَلِ أَیْدِی الْاَطْفَالِ 'اوویات بچوں کی پہنچ میں نہ رکھیں/چھوڑیں'۔

## قرآنِ كريم سے باب تَفَاعَلَ كي چندمثالين:

- ﴿عَمَ يَتَسَاءَ لُوْنَ ﴿﴾ " ' كس چيز مي تعلق وه آپس ميں سوال كرتے ہيں '
   (١:٤٨]
- ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْ الْ ﴿ ` (اللَّوَّا) اور بنا دیا ہم نے تمہیں شاخیں اور قبیلے اس لئے کہتم آپس میں ایک دوسرے کو پہنچانو' کے اس میں لیّتَعَارَفُوْ اللّٰ میں لِتَتَعَارَفُوْ اللّٰ ہیں لِتَتَعَارَفُوْ اللّٰ ہیں لِتَتَعَارَفُوْ اللّٰ ہیں لِیَتَعَارَفُوْ اللّٰ ہیں لِیَکْ تا وَ فَدْف ہے۔
- ﴿ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيدِهِ الْمُلْکُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴾
   ''بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'[۲٤:۱]

# فعل مزید فیه ـ ۵

- ﴿ وَتَوَاصَوْ اللَّهِ اللَّحَقِّ وَتَوَاصَوْ اللَّهِ الصَّبْوِ ﴿ ﴾ "اور انہوں نے آپس میں وصیت کی حق کی اور وصیت کی صبر کی "[۳:۱۰۳]
- ﴿ أَلْهِكُمُ التَّكَاثُوُ ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِوَ ﴿ ﴾ ''غافل كرديا ہے تم كو كثرت / زيادتى كى چاہت نے يہاں تك كه تم نے ديكھ ليں قبريں/تم قبرستان جا پنچے' [۲۰۱:۱-۲]
- ﴿ إِعْلَمُوْ النَّمَا الْحَيوٰةُ اللَّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَذِيْنَةٌ وَ<u>تَفَاخُرٌ</u> بَيْنَكُمْ وَ<u>تَكَاثُرٌ</u> فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلاَدِ ﴿ ﴾ ''خوب جان لوكه دنيا كى زندگی محض کھيل اور تماشا ہے اور زيبائش اور ايک دوسرے پر فخر وغرور كرنا ہے تمہارا آپس ميں، اور ايک دوسرے پر فغر وزكرنا ہے تمہارا آپس ميں، اور ايک دوسرے پر زيادتی / كثرت جا منا ہے مال اور اولا دميں' [ ٢٠:٥٥]





#### سبق نمبر۲۲

#### فعل مزيد فيه

#### بابنبر۲: إنْفَعَلَ

یہ باب فَعَلَ سے پہلے 'اِنْ 'لگانے سے وجود میں آتا ہے، مثلاً کسر 'اُس نے نوڑا سے اِنْگسر ُ وہ لوٹ گیا'، ایسے ہی نوڑا سے اِنْقلَبُ وہ لیٹ گیا'، ایسے ہی اِنْقطع 'وہ کٹ گیا'، اِنْفجر ُ وہ پھٹ گیا/ بہہ لکلا'، وغیرہ ۔ یادر ہے کہ اس باب میں 'اِنْ 'کا ہمزہ، ہمزۃ الوصل ہے، لین ماقبل سے ملنے کی صورت میں اس کا تلفظ ساقط ہو جاتا ہے، مثلاً اِنْگسر سے پہلے واؤیا فا کے آنے سے یہ وَ انْگسرَ اور فانگسرَ ہوجاتا ہے۔

جیسا کہ اُوردی گئی مثالوں سے واضح ہے کہ باب اِنفَعَل کا تعلق افعال لازمہ سے ہے، نیز اس باب میں المطاوعة کا اظہار پایاجا تا ہے، یعنی باب فَعَل کا مفعول بہ اس باب میں آ کرفعل کا فاعل بن جا تا ہے، مثلاً حَسَوْثُ الْفِنْجَانَ میں نے جا تا ہے، مثلاً حَسَوْثُ الْفِنْجَانَ میں الله نُعَل کا مفعول بیالہ توٹ گیا ۔ غور کریں اس مثال کے پہلے جملہ میں الْفِنْجَانُ علی کا مفعول بہہے جبکہ دوسرے جملہ میں الْفِنْجَانُ فعل کا فاعل ہے۔ ایسے ہی، فَتَحْتُ الْبَابُ میں نے دروازہ کھولاً سے اِنْفَعَلَ مطاوع ہے دروازہ کھولاً سے اِنْفَعَلَ مطاوع ہے انْهَابُ وَروازہ کُلُو اَنْ کَا رَمِل اللهِ مُنْ الْکُفَّارُ مسلمانوں نے کفارکو شکست دی سے اِنْهَا کَا مِنْ اللهِ مُنْ الْکُوْبَ وَانْکَسَوْ بَ بِابِ فَعَلَ کا جَبَه تَفَعَلَ مطاوع ہے باب فَعَل کا جَبَه تَفَعَلَ مطاوع ہے واند کَسَوْ ثُو الْکُوْبَ وَانْکَسَوْ بَ وَانْکَسَوْ بَ وَانْکُسَوْ بَ وَانْکَسَوْ بَ وَانْکَسَوْ بَ وَانْکُسُو بَ وَانْکَسَوْ بَ وَانْکَسَوْ بَ وَانْکُسَوْ بَ وَانْکَسَوْ بَ وَانْکُسَوْ بَ وَانْکُسُو بَ وَانْکُسُو بَ وَانْکَسَوْ بَ وَانْکُسُو بِ وَسَعَلَ کا جَبَه تَفَعَلَ مُولَوع ہُولِ الْکُونِ وَانْکُونِ وَ انْکُسُو بُولِ الْکُونِ وَانْکُونُ وَانْکُونُ وَانْکُونُ وَانْکُونُ وَانْکُونُ وَانْکُونُ وَانْکُونُ وَانْکُونُ وَانْکُسُونُ وَانْکُونُ وَانْکُونُ

اِنْفَعَلَ نَعْلَ مَاضَى كَا پَهِلاصِيغَه ہے۔اس كانعل مضارع يَنْفَعِلُ كَوزن پر ہے، مثلاً اِنْكَسَرَ سے يَنْكَسِرُ، اِنْهَزَمَ سے يَنْهَزِمُ، اِنْقَلَبَ سے يَنْقَلِبُ، اِنْقَطَعَ سے يَنْقَلِبُ، اِنْقَلَعُ سے يَنْقَدُ فُنْ پُھُرنا'۔ يَنْقَدُ فُنْ پُھُرنا'۔

اس باب سے فعل نہی بھی عام قاعدہ پر بنتا ہے، لیعنی مضارع مخاطب کے صیغہ سے پہلے 'لا'لگانے اور آخری حرف کوساکن کرنے سے فعل نہی بن جاتا ہے، مثلاً تَنْتَظِوْ 'توانتظار نہ کر'۔

اس باب سے المصدر كا وزن إنْفِعَالٌ ہے، مثلًا اِنْقَلَبَ-يَنْقَلِبُ سے الْفِلَبُ اِنْقَلَبُ مِنْ الْفَكَبُ اِنْقَلابُ، اِنْفَجَرَ-يَنْفَجِرُ سے اِنْفِجَارٌ 'وهاكُ، اِنْكَسَرَ-يَنْكَسِرُ سے اِنْفِجَارٌ 'وهاكُ، اِنْكَسَرَ-يَنْكَسِرُ سے اِنْكِسَارٌ 'لُوٹُنا'

اس باب سے بھی اسم الفاعل عام قاعدہ پر ہے، مثلاً یَنْگسِرُ سے مُنْگسِرٌ فُرُوسِ مُنْگسِرٌ نُوسِ مُنْگسِرٌ الله وغیرہ اس باب سے اسم المفعول نہیں آتا کیونکہ باب اِنْفَعَلُ فعل لازم ہے، اور فعل لازم سے اسم المفعول نہیں آتا ۔ اسم المفعول متعدی افعال سے آتے ہیں ۔ المفعول صرف متعدی افعال سے آتے ہیں ۔

# فعل مزید فیه ـ ۲

باب إنْفَعَال ك مشتق افعال واسم ك اوزان برايك نظر:

فعل ماضى إنْقلَبَ إنْتَظَرَ إِنْصَرَفُ فعل مضارع يَنْقلِبُ يَنْتَظِرُ يَنْصَرِفُ فعل مضارع إِنْقلِبُ إِنْتَظِرْ إِنْصَرِفْ فعل أمر الْقلِبْ لا تَنْتَظِرْ لا تَنْصَرِفْ فعل نهى لا تَنْقلِبْ لا تَنْتَظِرْ لا تَنْصَرِفْ اسم فاعل مُنْقلِبٌ مُنْتَظِرٌ مُنْصَرِفٌ طرف رَمان ومكان مُنْقلَبٌ مُنْتَظرٌ مُنْصَرِفٌ مصدر إِنْقِلابٌ إِنْتِظَارٌ إِنْصِرَافٌ مصدر إِنْقِلابٌ إِنْتِظَارٌ إِنْصِرَافٌ مصدر

قرآنِ كريم سے باب انفعل كى چندمثاليں:

- ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿ ﴾ "جب آسان يهي جائے گااور جب ستار حجمر جائيں گے "[۲-۱:۸۲]
- ﴿ وَٰهُمَّ انْصَرَفُوْ اصَرَفَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قُوْمٌ لاَ يَفْقَهُوْ نَ ﴿ ﴾ ' ' اُس کے بعدوہ پھر گئے (تو) پھیر دیا اللہ نے اُن کے دِلوں کو کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بھی نہیں رکھتے '' وہ ۱۳۷۔ ۱۳
- ﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ ''لِي پُهوٹ پڑے اس سے بارہ چشمے'' [۲۰:۲]
- ﴿ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ اللَّيْکَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ﴿ ثَاهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ﴾ '' پھر نگاہ کام اور وہ تھی ہوئی ہوگی'' ۲۲:۳۵
  - 🗢 ﴿ فَانْطَلَقُوْ ا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿ ﴾ " كَهِروه سب چِل دي اوروه چيكے سے



آپس میں باتیں کررہے تھے'[۲۳:۹۸]

﴿إِذَ انْبَعَثَ أَشْقَلْهَا ﴿ ﴾ "جب أَثُه كُرُ ا موا ان ميں اس كا برا بد بخت "
 [17:91]



### سبق نمبر٢١

#### فعل مزيد فيه

بابنمبر2: إفْتَعَلَ

یہ باب فَعَلَ کے فاکلمہ سے پہلے الف کمسورہ لگانے، اور فاکلمہ کوساکن کرنے کے بعد تامفتوحہ کے اضافہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس طرح فَعَلَ سے اِفْتَعَلَّ فعل ماضی کا پہلاصیغہ بن جاتا ہے، مثلاً جَمَعَ 'اس نے جمع کیا' سے اِجْتَمَعَ 'وہ جمع ہوا، وہ اکٹھا ہوا'، کیسَبَ'اس نے ماصل کیا' سے اِحْتَسَبَ'اس نے مایا'، سَمِعَ 'اس نے استا' سے اِسْتَمَعُ اس نے اجتناب سنا' سے اِسْتَمَعُ اس نے اجتناب کیا'، اِحْتَلَفُ'اس نے اجتناب کیا' وغیرہ۔

باب اِفْتَعَلَ مطاوعہ ہے باب فَعَلَ کالیکن بعض او قات اس میں مشارکت کا عضر کھی پایا جاتا ہے، مثلاً اِفْتَدَلُ 'باہم قُل کرنا'، اِسْتَبَقُ 'باہم سبقت لے جانا'، اِشْدَر کُ 'باہم شریک ہونا' وغیرہ۔ باب اِفْدَعَل کی خاصیات میں بعض او قات تصرف (ماخذ کو حاصل کرنے کی کوشش) کا عضر بھی پایا جاتا ہے، مثلاً اِسَدَمَعَ الْقُرْ آنَ 'اس نے قرآن کان لگا کرسنا'، اِخْدَسَبَ الْفَصْلُ اُس نے کوشش کرے فضیات حاصل کی'۔

باب اِفْتَعَلَ کا ہمزہ اکثر حذف ہو جاتا ہے جب اس سے پہلے همزة الإستفهام آئے، مثلًا اِنْتَظَرْتَنِيْ 'تو نے میراا تظارکیا'۔ اگر اس جملہ سے پہلے همزة الإستفهام آجائے توبی أَنْتَظَرْتَنِيْ 'کیا تو نے میراا تظارکیا؟' کے بجائے اُنْتَظَرْتَنِيْ ہوگا۔ قرآنِ کریم میں ہے: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتُ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴾ ''کیا

بعض اوقات باب اِفْتَعَلَ کی اضافی تا میں چندایک تبدیلیاں آتی ہیں جن کا بیان درج ذیل ہے:

- اگراس فعل کا پہلاکلمہ د، ذ، زہوتو بیاضافی تا، دال میں تبدیل ہوجا تا ہے، مثلاً دَعَا 'پُوارنا' سے اِدْتَعَی کے بجائے اِدَّعَی 'حق جمانا'، ذَکَرَ سے اِدْتَکَرَ کے بجائے اِدَّکَر کے بجائے اِدَّکَر 'نیادہ ہونا' ہو بجائے اِدَّکَر 'نیادہ ہونا' ہو جائے اِدْکاد 'زیادہ ہونا' ہو جائے گا۔
- 2 اگراس فعل کا پہلاکلہ ص، ض، ط، ظہوتو باب اِفْتَعَلَ کی اضافی تا، طامیں تبدیل ہو جاتی ہے، مثلاً صَبَرَ سے اِصْتَبَرَ کے بجائے اِصْطَبَرَ 'صبر کرنا'، صَفَی سے اِصْتَفَی کے بجائے اِصْطَفَی 'چن لینا، پیند کرنا'، صَرَّ سے اِصْتَرَّ کے بجائے اِضْطَرَّ 'ضرر پہنچنا'، طَلَعَ سے اِطْتَلَعَ کے بجائے اِطَّلَعَ 'مطلع ہونا' اور ظَلَمُ ظلم کرنا' سے اِطْتَلَمَ کے بجائے اِطَّلَمَ ہوگا۔
- ③ اگراس فعل کا پہلاکلمہ واؤہوتو یہ باب اِفْتَعَلَ کی اضافی تا میں مرغم ہوجاتا ہے، مثلاً وَصَلَ ' پہنچنا' ہے اَوْتَصَلَ کے بجائے اِتَّصَلَ رابط'، وَقَی ہے اَوْتَقَی کے بجائے اِتَّقَی ُ ڈرنا، پچنا' ہوگا۔

باب اِفْتَعَلَ سِ فَعَلَ مضارع كاوزن يَفْتَعِلُ ہِ، مثلاً اِسْتَمَعَ سِ يَسْتَمِعُ وَهُ عَور سِ سَتا ہے اُ سِنے گا'، اِحْتَمَلَ سے يَحْتَمِلُ اللهانا، انديشه ہونا'، اِجْتَمَعَ سے يَحْتَمِعُ ' جَعْ ہونا، اکٹھا کرنا'، اِطَّلَعَ سے يَطَّلِعُ 'حِمانكنا، مطلع ہونا'، اِجْتَنَبَ سے يَحْتَمِعُ ' اِجْتَنابِ کرنا'، اِحْتَنَبَ سے يَحْتَلِفُ ُ اخْتَا فَ کرنا'، اِسْتَبَقَ سے يَحْتَلِفُ ُ اخْتَا فَ کرنا'، اِسْتَبَقَ سے يَحْتَلِفُ اُخْتَا فَ کُرنا'، اِسْتَبَقَ سے

فعل مزید فید می است می

اس باب سے فعل اُمر کے لئے حرف مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ ہمزہ مسور لایا جاتا ہے اور آخر کوساکن کر دیا جاتا ہے، جبکہ فعل نہی کیلئے مضارع مخاطب سے پہلے 'لا' آتا ہے اور آخری حرف ساکن ہوجاتا ہے، مثلاً یَسْتَمِعُ سے اِسْتَمِعُ 'تو غور سے نہن '، یَسْتَسِمُ سے اِبْتَسِمُ تو مسکرا'، لا تَبْتَسِمُ تو مسکرا'، یَسْتَوِکُ سے اِشْتَوِکُ 'تو شریک ہؤ، لا تَشْتَوکُ 'تو شریک نہ ہؤ، مد مسکرا'، یَشْتَوکُ سے اِشْتَوکُ 'تو شریک ہؤ، لا تَشْتَوکُ 'تو شریک نہ ہؤ، مد تَعْلَفُ نواختلاف نہ کر'، وغیرہ۔

اس باب سے المصدر كا وزن إفْتِعَالٌ ہے، مثلًا إِنْتَظَرَ - يَنْتَظِرُ سے اِنْتِظَارٌ اِنْتَظَرُ اِنْتَظِرُ سے اِنْتِظَارٌ اِنْتَظَر کرنا'، اِحْتَسَب - يَحْتَسِبُ سے اِحْتِسَابٌ كَمَانا'، اِحْتَمَع - يَجْتَمِعُ سے اِجْتِمَاعٌ 'جُع ہونا'، اِلْتَزَمَ - يَلْتَزِمُ سے اِلْتِزَامٌ ' چِمْنا'، اِحْتَمَل - يَحْتَمِلُ سے اِخْتِمَالٌ ' انديشہ ہونا'، اِحْتَمَل - يَحْتَمِلُ سے اِحْتِمَالٌ ' انديشہ ہونا'، اِطَّلَعَ - يَطَّلِغُ سے اِطَّلاً عُ خَرِهُونا، اطلاع ہونا'، وغيره -

اس باب سے بھی عام قاعدہ کے مطابق اسم الفاعل کا وزن مُفْتَعِلَ اور اسم الفاعل کا وزن مُفْتَعِلَ اور اسم المفعول کا وزن مُفْتَعِلَ اور اسم المفعول کا وزن مُفْتَعَلَ ہے، مثلًا اِمْتَحَنَ – یَمْتَحِنُ سے مُمْتَعِنُ امتحان دینے والا 'مُنْتَظِرِ" ' انتظار کیا حائے'۔
حائے'۔

اسم الظر ف،ظرفِ زمان ومكان،كاوزن اسم مفعول كاوزن، ي ہے، يعنى مُفْتَعَلَّ مثلًا مُجْتَمَعٌ بجمع مونے كى جگہ انتظار كاوقت، مثلًا مُجْتَمَعٌ بجمع مونے كى جگہ انتظار كاوقت، الْمُلْتَزَمٌ 'جِمِعِ نَحَ جُدُ (ملتزم خانه كعبه كے اس حصه كوكها جاتا ہے جو چر اسود اور درواز ہ

کے درمیان واقع ہے۔اس مقام سے چٹنااور دعا کرناسنت رسول ﷺ ہے۔) قرآن کریم سے باب اِفْتَعَلَ کی چند مثالیں:

- ﴿ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْ ا فِي الْكِتَابِ لَفِيْ شِقَاقِ بَعِيْدٍ ﴿ ﴾ "اور يقيناً جنهول نے اختلاف كيا كتاب ميں يقيناً جاپڑ ے ضدميں بہت دور" [٢:٢ كا]
- ﴿ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوْجٍ مِنْ سِبِيْلٍ ﴿ ﴾ '' ( كَفَارَكُمِينَ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوْجٍ مِنْ سِبِيْلٍ ﴿ ﴾ '' ( كَفَارَكُمِينَ كَانَ مِنْ سِبِيْلٍ ﴿ ﴾ '' ( كَفَارَكُمِينَ كَانَ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿ ﴾ ﴾ كَانَ مَن راه ہے؟ ''
   ٢٠٩:١١٦
- ﴿ وَاللَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الْكُتَسَبُوْ فَقَدِ الْحَتَمَلُوْ ا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا ﴿ ثَاور جولوگ ايذا پَهْ اِتْ بَيْ مُومَن مردون اورمؤمن عورتول كوبغيركسى قصور كے جوان سے سرز دہوا ہو، تووہ استے سر ليتے بيں بہتان اورگناه صرتے "[۵۸:۳۳]
- ﴿ فَاجْتَنِبُوْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْ ا قَوْل الزُّوْدِ ﴿ ﴾ ''پُس بَحِيْتِ رَبُونِا يا كَلَ عَنْ الرِّعْتِ رَبُوبات جَمُولُ سے' [۳۲:۲۳]
- ﴿ وَاعْتَصِمُوْ اللهِ حَمِيْ اللهِ جَمِيْعًا وَلا تَفَرَّ قُوْ ا﴾ ''اور مضبوط پکڑوری الله
   کی (القرآن) سبل کراور تفرقه نه ڈالو' [۱۰۳:۳]
- ﴿ قُلْ أُوْحِى إِلَيَّ إِنَّهُ السَّتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوْ الِنَّا سَمِعْنَا قُرْ آنًا عَجَبًا ﴿ ﴾ '' كهدر بحث كدوحى كيا گياميرى طرف كدسنا ايك گروه نے دِوں ميں سے پس وه كہنے كے كہم نے سنا قرآن عجيب' [۲۲:1]
- ﴿ فَاعْبُدْهُ و اَصْطَبِهِ لِعِبَا دَتِهِ ﴾ ''پس عبادت يجيئ اس كى اور قائم رہياس
   كى عبادت كے لئے''[٢٥:١٩]

فعل مزید فیه ـ ۲۵۵ کیک میں فعل مزید فیه ـ ۲۵۵ کیک

- ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُورْتُمْ إِلَيْهِ ﴿ ﴾ ''اوروه واضح كر چكاتمهارے لئے جواس نے حرام كيا تم پر عگر جوتم مجبور ہوجاؤاس كے كھانے پر''[۲:۹۱]
- ﴿ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۞ ﴿ ' قريب آگئ گُرُ ل ( قيامت کی ) اور پيك گياچاند' [۵۲:۱]
- ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْحُتَسَبَتْ ﴾ ''اسى كے لئے ہے(انعام) جو
   نیک عمل کیااس نے اوراُسی پر ہے(وبال) جو براعمل کیااُس نے ''[۲۸۲:۲]

#### ♦

فعل مزید فیه ۱۵۰ کیک می (159 کیک ایک ایک ایک (159 کیک ایک (159 کیک (159 کیک

## فعل مزید فیه

بابنمبر٨: اِسْتَفْعَلَ

یہ باب ن-ع-ل سے پہلے 'اِسْتَ 'لگانے سے وجود میں آتا ہے۔ اور باب
اِسْتَفْعَلَ کی خصوصیات میں طلب کرنے/ چاہے کا مفہوم نمایاں ہوتا ہے، مثلاً
اِسْتَنْصَرَ 'اُس نے مدد چاہی'، اِسْتَوْزَقَ 'اُس نے رزق طلب کیا'، اِسْتَطْعَمَ 'اُس
نے کھانا طلب کیا'، اِسْتَغْفَر 'اُس نے مغفرت طلب کی'، اِسْتَیْقَظَ 'وہ بیدار ہوا'،
اِسْتَا ذُنَ 'اُس نے اجازت طلب کی'، اِسْتَشْهَدَ 'اُس نے بثارت پائی'، اِسْتَسْخَوَ اُس نے بشادت پائی'، اِسْتَسْخَو رُاس نے تمسخر کیا/ مذاق اُڑایا'، اِسْتَشْهَدَ 'اُس نے شہادت/ گواہی طلب کی'، اِسْتَحْبَر 'اس نے ناحق تکر کیا/ بڑا بنتا چاہا'، اِسْتَعَاذَ 'اس نے پناہ چاہی، اِسْتَنْگَفَ 'اس نے عارمحسوس کی'، اِسْتَسْلَمُ اُس نے اطاعت کی'، اِسْتَقْبَلُ 'اس نے استقبال کیا'، وغیرہ۔

اِن مثالوں کا تعلق فعل ماضی کے پہلے صیغہ، یعنی واحد مذکر غائب سے ہے، اور اس کی گردان عام قاعدہ پر ہے۔مثال کے لئے ٹیبل نمبر 19 دیکھیں:

يادر بي باب إسْتَفْعَالَ كَل بهمزه، همزة الوصل بـ



## ٹیبل نمبر 19 باب اِسْتَفْعَلَ سے فعل ماضی کی گردان

| <i>ਣ</i> ?.      | واحد             | صيغه      |             |
|------------------|------------------|-----------|-------------|
| ٳڛ۠ؾۘۼ۠ڡؘؘۯؙۅ۠١  | اِسْتَغْفَرَ     | نذكرتى    | Z15.        |
| ٳڛ۠ؾؘۼ۠ڣؘڕ۠ڹؘ    | ٳڛ۠ؾؘۼ۠ڣؘؘؘرؘۛۛۛ | مؤنث 🖁    | عائب        |
| ٳڛۛؾؘۼ۠ڡؘٛۯؾؙؠ   | ٳڛ۠ؾؘۼ۠ۿؘڔؘ۠ۛۛۛۛ | نذكرحى    | <b>*</b> 4( |
| ٳڛ۠ؾۘۼ۠ڡؘٛڒۛؾؙڹۜ | ٳڛ۠ؾؘۼ۠ڡؘؘڕ۠تؚ   | مؤنث 🖁    | حاضر        |
| اِسْتَغْفَرْنَا  | ٳڛ۠ؾؘۼ۠ڣؘڕؙ۠ۛۛٛٛ | مذكر/مؤنث | متكلم       |

باب اِسْتَفْعَلَ سے فعل مضارع کا وزن یَسْتَفْعِلُ ہے، مثلًا اِسْتَبْدَلَ سے یَسْتَبْدِلُ 'تبدیلی چاہنا'، یَسْتَنْصِرُ 'وہ مدد چاہتا ہے/ چاہے گا'، یَسْتَنْوِقُ 'وہ رزق طلب کرتا ہے/ کرے گا'، یَسْتَغْفِرُ 'وہ مغفرت/ بخشش چاہتا ہے/ چاہے گا'، یَسْتَغْفِرُ 'وہ مغفرت/ بخشش چاہتا ہے/ چاہے گا'، یَسْتَغْفِرُ ' یَسْتَغِیْدُ، یَسْتَسْجِرُ ، یَسْتَنْعِفُ ' یَسْتَنْکِفُ ، یَسْتَنْفِفُ ، یَسْتَنْکِفُ ، مِسْتَنْکِفُ ، مِسْتَنْکِفُ مُوان کی مثال ٹیبل نمبر 20 پر ہے۔

#### . باباِسْتَفْعَلَ سِيْعُلِ مضارع كى گردان

ٹیبلنمبر20

| ۶۶.              | واحد             | فہ        | صيرة  |
|------------------|------------------|-----------|-------|
| يَسْتَغْفِرُوْنَ | يَسْتَغْفِرُ     | نذكراحي   | 21t   |
| يَسْتَغْفِرْنَ   | تَسْتَغْفِرُ     | مؤنث      | غائب  |
| تَسْتَغْفِرُوْنَ | تَسْتَغْفِرُ     | نذكرح     | اص    |
| تَسْتَغْفِرْنَ   | تَسْتَغْفِرِيْنَ | مؤنث 🖁    | حاصر  |
| نَسْتَغْفِرُ     | ٱسْتَغْفِرُ      | مذكر/مؤنث | متكلم |

فعل مزید فیه ـ ۱۱ می (۱۵۱)

اس باب سے فعل أمر كا وزن إسْتَفْعِلْ ہے، مثلاً إسْتَنْصِوْ 'تو مدوطلب كر، اسْتَوْذِقْ 'تو رزق طلب كر، إسْتَغْفِوْ 'تو مغفرت طلب كر، إسْتَعِدْ 'تو پناه ما نگ، إسْتَشْهدْ 'توشهادت طلب كر، إسْتَأْذِنْ تواجازت طلب كر، وغيره

فعل أمر حاضر کے واحداور جمع کے صرف حیار ہی صینے ہیں ،مثلاً

واحد مذكر: إسْتَغْفِرْ 'تو مغفرت طلب كر'

جمع ندكر: إسْتَغْفِرُوا 'تم استغفار كرو

واحدمو نث: إسْتَغْفِرِيْ 'تواستغفاركر'

جمع مؤنث: إسْتَغْفِرْنَ 'تم استَغْفار كرو'

فعل نہی کے لئے عام قاعدہ کے مطابق مضارع مخاطب کے صیغہ سے پہلے 'لا' لگایاجا تا ہے، مثلاً لا تَسْتَكْبُوْ ' تو تكبرنه كر'، لا تَسْتَنْكِفْ ' تو عارنه كر'، وغيره۔

اس باب سے مصدر کا وزن اِسْتِفْعَالٌ ہے، مثلاً اِسْتِغْفَارٌ معْفرت طلب کرنا'، اِسْتِغْفَارٌ معْفرت طلب کرنا'، اِسْتِقْبَالٌ 'استقبال کرنا'، اِسْتِطْعَامٌ 'کھانا طلب کرنا'، اِسْتِنْصَارٌ 'مدوطلب کرنا'، اِسْتِیْدَانٌ 'اجازت لینا'، اِسْتِیْبَارٌ 'ناحق تکبر کرنا'، وغیرہ۔

اس باب سے بھی عام قاعدہ کے مطابق اسم الفاعل کا وزن مُفْعِلٌ اور اسم الفاعل کا وزن مُفْعِلٌ اور اسم المفعول کا وزن مُفْعِلٌ اور اسم المفعول کا وزن مُفْعَلٌ ہے، مثلاً مُسْتَغْفِرٌ 'استغفار کرنے والا اور مُسْتَنْصَرٌ 'جس کی مدد کی جائے'، مُسْتَنْصِرٌ مُسْتَنْصَرٌ 'جس کی مدد کی جائے'، مُسْتَنْشِرٌ 'بثارت لینے والا ، وغیرہ۔

اس باب سے بھی عام قاعدہ کے مطابق اسم ظرف کا وزن وہی ہے جو اسم المفعول کا ہے، یعنی مُفْعَلٌ، مثلاً یَسْتَقْبِلُ سے مُسْتَقْبَلُ ' آئندہ زمانہ مستقبل'، یَسْتَشْفِی ْ علاج کرانا' سے مُسْتَشْفَی ْ مِیتال ، وغیرہ ۔

# 

- قرآن كريم سے باب إستفعل كى چندمثالين:
- ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِیْ هُوَ أَدْنَی بِالَّذِیْ هُو خَیْرٌ ﴿﴾ ''اس نے (موسی علیہ السلام نے کہا) کیاتم لینا چاہے ہوائس کو جواد نی ہے بدلے میں اُس کے جو بہتر ہے؟'[۲:۲]
- ﴿و اَسْتَشْهِدُوْ ا شَهِیْدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ ﴿ ''اور بنالیا کرو دو گواه این مردول میں ہے' [۲۸۲:۲]
- ﴿فَاسْتَبْشِرُوْ الْبِينْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهِ ﴿﴾ ''لِي خُوش ہو جاؤتم الله الله عَنْ الله عَنْ [9:۱۱۱]
- ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿ ﴾ ''اورآراسته كردياتها أن كے لئے شيطان نے أن ك ربرے) عملوں كو پس أس نے روك ديا أن كوراهِ (حق) سے حالا نكه وہ تھے بڑے ہوشيار/بصيرت والے''[٣٨:٢٩]
- ﴿ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿ ﴾ "بلكه (اہل جہنم) وہ سب كے سب
   آج فرمانبر دار بن گئے "[۲۲:۳۷]
- ﴿إِنَّهُمْ كَانُوْ الإَذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿﴾ ''يقيناً وه ايسة تقيد على الله على الله
- ﴿اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَأَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا ﴾ ''اُن دونوں نے کھانا ما ٹگائستی
   والوں سے پس انہوں نے انکار کیا اُن کومہمان رکھنے سے' [۸۱:۷۷]
- ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿﴾ " ( پِسُسِج كِيجَے اللہ اللہ عَلَيْ إِلَّى اللہ عَلَيْ إِلَى الله عَلَيْ إِلَيْ الله عَلَيْ إِلَى الله عَلَيْ إِلَى الله عَلَيْ إِلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِلَيْ الله عَلَيْ إِلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الله عَلَيْ اللّهُ الله عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

فعل مزید فیه ۔ ۱۵ کیک مخید اللہ ۱۵۵ کیک الله ۱۵۵ کیک الله ۱۵۵ کیک الله ۱۵۵ کیک الله ۱۵ کیک

ساتھ حمد کے اپنے رب کی اور بخشش مانگئے اُس سے بقیناً وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا ہے'[۱۰۱۰:۳۰]

﴿ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿ ﴾ ﴿ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿ ﴾ ''اور جوبھی عار کر ہے اس اللّٰد کی بندگی سے اور تکبر کر ہے سووہ جمع کرے گا اُن سب کواینے یاس' [۲:۲۵]

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ اللهِ اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ اللهِ الْعَلِيْمُ ﴿ وَالرَّارَ نَ لَكَرَ بِكُوشِيطان عَيُوكَى وسوسة في ناه ما تَكَ الله كَلَ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى ا

**\*** 

فعل مزید فیه ۔ ۱۰/۹ 💝 😝 💮 ۱۰/۹

#### سبق نمبر ۲۵

#### فعل مزید فیه

## بابنمبر٩/٠١: إفْعَلَّ / إفْعَالَّ

باب اِفْعَلَّ ف-ع-ل سے پہلے ہمزہ کسورہ لگانے اور تیسرے کلمہ کومشدد
کرنے سے وجود میں آتا ہے، اور خصوصیات کے اعتبار سے یہ باب رنگ، حلیہ یا
جسمانی عیوب سے متعلق ہے، مثلاً فعل ماضی کے پہلے صیغہ بیکض سے اِبْیک سفید
ہونا'، سَوِ دَسے اِسْوَ دُسے اِسْوَ دُسے اِمْ فَوْرَ سے اِصْفَرَّ زردہونا'، حَضِرَ سے اِخْضَرَّ
سنرہونا'، حَمِرَ سے اِحْمَرُ لال/ سرخ ہونا'، عَوِجَ سے اِعْوَجُ کرا/ ٹیر اہونا'،
وغیرہ ۔ باب اِفْعَلَ کا ہمزہ ہمیشہ همزة الوصل ہوتا ہے۔

رنگ اورجسمانی عیوب سیمتعاقه اسماء الصفه کے اوزان بھی درج ذیل ہیں:

| فُعْلً          | فُعْلآءُ   |      | ٱفْعَلُ    |
|-----------------|------------|------|------------|
| (جمع مذکر/مؤنث) | (واحدمؤنث) | معنی | (واحدمذكر) |
| بِيْضٌ (بُيْضٌ) | بَيْضَآءُ  | سفير | ٱبْيَضُ    |
| سُوْدٌ          | سَوْدَآءُ  | سياه | ٱسْوَدُ    |
| خُضْرٌ          | خَضْرَآءُ  | سبز  | ٱخْضَوُ    |
| حُمْرٌ          | حَمْرَآءُ  | سرخ  | ٱحْمَرُ    |
| صُفْرٌ          | صَفْرَآءُ  | زرو  | اَصْفَرُ   |
| زُرْ <b>قُ</b>  | زَرْقَآءُ  | نيلا | ٱڒ۠ۯڨؙ     |

| صُمْ   | صَمَّآءُ  | بهرا  | اَصَمُّ (اَصْمَمُ) |
|--------|-----------|-------|--------------------|
| بُكُمٌ | بَكْمَآءُ | گونگا | ٱبْكَمُ            |
| عُمْی  | غَمْيَآءُ | اندها | اَعْمٰی (اَعْمَیٰ) |
| عُوْجُ | عَوْجَآءُ | لنكرا | اَعْرَجُ           |

اس باب کے فعل ماضی کے پہلے صیغہ کا وزن اِفْعَلَّ ہے جبکہ اس کے مضارع کا وزن یَفْعَلُ ہے جبکہ اس کے مضارع کا وزن یَفْعَلُ اور مصدر کا وزن اِفْعِلا لَّ ہے، مثلاً:

| معنی              | المصدر     | فعل مضارع | فعل ماضی  |
|-------------------|------------|-----------|-----------|
| اوزان             | ٳڣ۠ۼؚڵٲؘڷ  | يَفْعَلَّ | اِفْعَلَّ |
| سفید/روش ہونا     | ٳؠ۠ۑۣڞؘٵڞٞ | يَبْيَضَّ | ٳؠ۠ؽؘڞۘٞ  |
| سياه/ پريشان هونا | ٳڛٛۅؚۮؘٲڎ  | يَسْوَدَّ | ٳڛ۠ۅؘڎٞ   |
| سر سبر ہونا       | ٳڂ۠ۻؚۅؘٲڒٞ | يَخْضَرَّ | ٳڂ۠ڞؘڗۘ   |
| زردهوجانا         | ٳڞڣؚڕؘٲڗٞ  | يَصْفَرَّ | ٳڞڣؘڗۘ    |
| كبرا/ ثير ابهونا  | ٳڠۅؚجَاجٌ  | يَعْوَجَّ | اِعْوَجَّ |
| سُرخ ہونا         | ٳڂڡؚۯٲڗٞ   | يَحْمَرَّ | اِحْمَرَّ |

باب افْعَلَّ سے اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں کا وزن مُفْعَلُّ ہے کیونکہ اِس باب کا تعلق فعل لازم سے ہے، مثلاً مُحْمَدٌ 'سرخ کیا ہوا'، مُصْفَدٌ 'زرد کیا ہونا'، مُخْصَدُّ 'سبز کیا ہوا'، مُسْوَدٌ 'سیاہ کیا ہوا'، وغیرہ۔

# فعل مزيد فيه بابنمبر ١٠ 'إفْعَآلَ':

اس باب کی خصوصیات باب اِفْعَلَّ جیسی ہی ہیں البتہ باب اِفْعَالَّ میں زیادہ مبالغہ پایاجا تا ہے۔اس باب سے قرآن کریم میں صرف ایک لفظ ﴿مُدَهَاۤ مَّتَانِ ﴿ ﴾

166 A 4 60 1./9 - a.i. e al. a ai. a

''دوانتهائی سرسبز باغ''[۲۴:۵۵] آیا ہے، جواسم الفاعل واسم المفعول تثنیه مؤنث کا صیغہ ہے۔اس کاواحد مُدْهَآمَّةً ہے۔

باب اِفْعَآلَ سے فعل مضارع کا وزن یَفْعَآلُ اور مصدر کا وزن اِفْعِیْلاَلٌ ہے، مثلاً اِدْهَآهُ 'وه گهراسبز ہوتا ہے/ ہور ہا ہے/ ہوگا سے مثلاً اِدْهَآهُ 'وه گهراسبز ہوتا ہے/ ہور ہا ہے/ ہوگا سے اِدْهِیْمَامٌ 'گہراسبز ہونا'۔اس فعل مزید کا ثلاثی مادہ د-ھ-م ہے۔اور یہ باب سَمِعَ سے ہے، یعنی دَهمَ – یَدْهَمُ – دَهمٌ / دَهْمَةُ سیاه ہونا'۔

#### قرآنِ كريم سے إن ابواب كى چند مثالين:

- ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوْهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوْهٌ. فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وَجُوْهُهُمْ الْكَذِيْنَ اسْوَدَّتْ وَجُوْهُهُمْ الْكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَزُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿ ﴾ ' 'جس دِن سفید ہونگے بعض چرے اور سیاہ ہونگے بعض چرے ایکن وہ لوگ جن کے سیاہ ہونگے چرے (اُن سے پوچھا جائے گا) کیاتم نے انکار کیا تھا بعد ایمان لانے کے پس چکھوتم عذاب بدلے اُس کے جوتم کیا کرتے تھے ' [۲۰۲۳]
- ﴾ ﴿ وَامَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴿ ﴾ 
  ''اور رہے وہ لوگ كه روثن ہونگے جن كے چہرے سووہ الله كى رحمت ميں 
  ہونگے وہ اس ميں ہميشه رہيں گے' [۳: ١٠٠]
- ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيْمٌ ﴿ ﴾
   ''اور جب خبر دی جائے ایک کوان میں سے لڑکی کی تو ہوجا تا ہے اس کا چبرہ سیاہ اور وہ غم میں کڑھتار ہے' [۵۸:۱۲]
- ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴿ ﴾
   '' کیانہیں دیکھا تونے کہ اللہ ہی نے نازل کیا آسان سے پانی کہ ہوجاتی ہے۔
   اس سے زمیں سرسبز'' ۲۳:۲۲]

167 (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (1

﴿ صُمِّمٌ بُكُمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَوْجِعُوْنَ ﴿ ثَالِمَ مِنْ مُکُمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَوْجِعُوْنَ ﴿ ثَالِمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّا

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿ ﴾ "اور كھا وَاور پيو جب تَك كه صاف ظاہر ہو جائے

تمہارے لئے دھارى سفيد دھارى سياه سے فجر كوقت "[٢:١٨٥]

﴿أَسْلُكُ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءِ ﴿ ﴾
 'ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں وہ نکل آئے گا سفید چیکتا ہوا بغیر کسی روگ کے''[۳۲:۲۸]

﴿ وَمِنْ دُوْنِهِ مَا جَنْتَانِ ﴿ فَبِأَى الآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴿ ﴾ ﴿ وَمِنْ دُوْنِهِ مَا جَنْتَانِ ﴿ فَبِأَى الآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴿ ﴾ ''اور إن دو كعلاوه اور دوباغ مونگ \_ پس كون كونسيخ رب كي تم دونو سجمثلا وَ يَح ؟ دونو س (باغ ) انتهائي گهر سبز مونگ ' [ ۲۲:۵۵ - ۲۲]



### سبق نمبر۲۹

#### عربی افعال کی تنظیم

#### **CLASSIFICATION**

ہم پڑھ چکے ہیں کہ و بی افعال کے مادہ حروف کی نشاندہی کے لئے ف-ع-ل
کا پیانہ دوالہ (reference) کے طور پر استعال ہوتا ہے، یعنی مادہ کے پہلے حرف کو فا
کلمہ سے ، دوسر کے کومین کلمہ سے اور تیسر سے حرف کو لام کلمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس
سبق میں ہمیں یہ بھسنا ہے کہ نظیم (classification) کے نقطہ نظر سے و بی افعال
چارا نواع میں منقسم ہیں جو درج ذیل عنوانات سے تعبیر کیے جاتے ہیں:

- 1 الفعل السالم / الصحيح
  - 2 الفعل المعتل
  - ③ الفعل المهموز
  - ④ الفعل المضعّف

ان میں سے پہلی دوانواع کی تشریح اس سبق میں جبکہ دوسری دوانواع کی تشریح اگلے سبق میں آئے گی۔

## 1 الفعل السالم / الصحيح:

اییافعل السالم/الفیج کہلا تا ہے جس کے مادہ حروف میں داؤ (و)، یا (ی)،ہمزہ (اُ) میں سے کوئی حرف نہ ہواوراس کا دوسر ااور تیسر اکلمہ یعنی عین اور لام کلمہ، ایک جیسے جَمْ المعالد كو تنظيم المعالد كو تنظيم المحال الم المحال الم المحال المحال المحال المحال المحل المحل

#### الفعل المعتل:

عربی افعال کے حوالہ سے واؤ (و) اور یا (ی) کوروف علت کہا جاتا ہے، لینی ایسے حروف جن میں بیاری/ کمزوری پائی جاتی ہے، اور جس فعل کے مادہ حروف میں کوئی حرف جن میں بیاری/ کمزوری پائی جاتی ہے، اور جس فعل کے مادہ حروف میں کوئی حرف علت ہواس فعل کو معتل کہا جاتا ہے، مثلاً وَ صَلَ 'وہ بِہٰجا'، رَضِی ہ وہ خوش ہوا'، یَسَرَ 'وہ آسان ہوا'، کو یی اس نے استری کی'، وَ قَی 'وہ بچا'، دَعَا 'اس نے پکارا'۔ اس آخری فعل میں اگر چروف علت میں سے کوئی حرف دکھائی نہیں دیتا پھر بھی اس کا شار معتل افعال میں ہے کیونکہ اس کے دوسر سے سیخوں میں واؤ موجود ہے، مثلاً دَعَا کا مضارع یَدْعُوْ ہے اس لئے دَعَا کے مادہ حروف د -ع - و دَعَوَ ) تصور کیے جاتے ہیں۔

مزيدوضاحت كے لئے معتل افعال كودرج ذيل جإرا قسام ميں تقسيم كيا گيا ہے:

- ① معتل الفاء / المثال
- ② معتل العين / الأجوف
  - 3 معتل اللام / ناقص
- اللفيف-المقرون / المفروق

ان چاراقسام کی تشریح سے پہلے ایک وضاحت بہت ضروری ہےاوروہ بیر کہ اکثر عربی زبان کے گرائمر دانوں نے معتل افعال سے متعلق بہت تکلفات سے کا م لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح صحیح افعال کے مروجہ قو اعد واوز ان کا مکمل اطلاق معتل افعال پر بھی کر سکیں۔ چنا نچہ اس زمرہ میں انہوں نے تعلیلات کے عنوان سے بہت سی پیچیدہ فرضی تعبیریں اور تاویلیں کرڈالیں جومیرے خیال میں بیشتر طلبا کے لئے غیر ضروری مشکلات اور پریشانی کا باعث بنی ہیں۔ در حقیقت معتل افعال بھی جس طرح استعالی شکل میں ہیں وہی اِن کی اصل اور بنیا دہے۔

سیکہنا کہ قالگ اصل قَولَ اور یَقُولُ کی یَقُولُ اور قُلْ کی اصل قُولُ اور قُلْ کی اصل قُولُ اور قُلْ کی اصل قُولُ اور قُلْ سے تو یہ مخص مفروضوں پر بنی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کس زمانہ میں بیا افعال قَولَ، یَقُولُ اور قُولْ اور قُولْ رِبِحِها جائے کہ کس زمانہ میں بیا اور کس نے اِن تبدیلیوں کو رائج کیا؟ تو اِن کے پاس اِن سوالات کے جوابات نہیں ہیں۔ اس لئے عربی کے طلبا کوچا ہے کہ وہ معتل افعال کی استعالی شکل کوہی سمجھیں اور یاد رکھیں کیونکہ قر آنِ کریم میں اِن افعال کی استعالی اسی طور پر ہوا ہے۔ رکھیں کیونکہ قر آنِ کریم میں اِن افعال کا استعالی اسی طور پر ہوا ہے۔ جہاں تک اِن افعال کی تعلیلات وتا ویلات کا تعلق ہے تو یہ مشغلہ زیادہ جہاں تک اِن افعال کی تعلیلات وتا ویلات کا تعلق ہے تو یہ مشغلہ زیادہ سے زیادہ علمی دلچیہی اور فلسفیانہ بحث کا شاخسانہ ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔

معتل فاء / المثال: اگر کسی فعل کے مادہ حروف کا پہلاکلمہ واور (و) یا، یا (ی) ہوتو اس فعل کو معتل فاء یا المثال کہا جاتا ہے، یعنی فعل کے فاء کلمہ میں علت ہے/ پیاری ہے، مثلاً وَصَلَ 'وہ پہنچا'، یَسَوَ 'وہ آسان ہوا'۔ اگر پہلاکلمہ واو ہوتو وہ فعل مثال واوی کہلاتا ہے۔ فعل مثال واوی کہلاتا ہے۔ معتل فاء میں زیادہ تر افعال کا تعلق واوی سے ہی ہے۔

عربى افعال كى تنظيم المجاهد ال

مثال افعال سے فعل مضارع بنانے کا طریقہ سے افعال کے طریقہ سے قدرے مختلف ہے، مثلاً وَصَلَ کا فعل مضارع یَصِلُ ہے جس کی تاویلی اصل یَوْصِلُ تصور کی جاتی ہے، مثلاً وَصَلَ کا فعل مضارع ہے سے یَصْو بُفعل مضارع ہے اس طرح وَصَلَ کا مضارع یَوْصِلُ ہونا چاہے تھا۔ پھراس کی واؤ کو حذف کو دیا گیا ہے تو اس فعل مضارع کی استعالی شکل یَصِلُ ہوگئی (وہ پہنچاہے/ پہنچاگا)۔

فعل مضارع یَصِلُ سے فعل اُمر صِلْ ہے جورائج قاعدہ کے مطابق ہی ہے، یعنی یَصِلُ کے حرف مضارع کیا' کو حذف کرنے اور آخر میں لام کوسا کن کرنے سے فعل اُمر صِلْ بن جاتا ہے جو صرف دوحروف پر شتمل ہے۔ معتل فاءا فعال سے ماضی ،مضارع اور اُمر کی چندمثالیں درج ذیل ہیں:

| مصدری معنی      | <u>الأمر</u> | <u>المصارع</u> | <u>الماضى</u>  |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| يهنجنا          | صِلْ         | يَصِلُ         | وَصَلَ         |
| وعده كرنا       | عِدْ         | يَعِدُ         | وَعَدَ         |
| ر کھنا/وضع کرنا | ضَعْ         | يَضَعُ         | وَضَعَ         |
| وزن کرنا        | زِنْ         | يَزِنُ         | وَزَنَ         |
| رکھنا/کھڑا کرنا | قِفْ         | يَقِفُ         | <b>وَقَ</b> فَ |
| عطا كرنا        | هَبْ         | يَهِبُ         | وَ هَبَ        |
| نصيحت كرنا      | عِظْ         | يَعِظُ         | وَعَظَ         |

② معتل العين / الأجوف: الركسى فعل كے مادہ حروف ميں دوسر اكلمہ حرف علت (و/ى) ہوتو اس فعل كو معتل العين / الأجو ف كہا جاتا ہے، يعنى اس فعل كے عين كلمہ ميں حرف علت ہے، مثلاً قَالَ 'اس نے كہا' فعل ماضى كى

عربى افعال كى تنظيم 💝 😂 😂 د

استعالی شکل میں ہے۔ اس کی تاویلی شکل قَوَلَ متصور ہے۔ پھرواؤ کوالف سے تبدیل کردیا گیا۔ اس طرف قَولَ سے بیغل قَالَ بن گیا۔ اور اس کا مضارع اپنی استعالی شکل میں یَقُولُ وہ کہتا ہے / کہے گا ہے جبکہ اس کی تبدیلی اس کی تاویل میں یَقُولُ تصور کی جاتی ہے۔ اس کی ایک تاویل بیدی جاتی ہے کہ یقولُ میں چونکہ واؤ حرف علت ہے، بیچارہ بیار ہے اس لئے بیضمہ کی حرکت کے وزن کواٹھانے سے قاصر ہے، لہذا اس کا بیوزن، بیضمہ ماقبل حرف قاف کونتقل کردیا گیا ہے کیونکہ قاف شیحے وسالم ، صحت مند حرف ہے پھر بھی وہ سکون میں ہے ساکن ہے، جبکہ اس کا ہمسایہ حرف واؤ بیاری کے باوجود حرکت کے میں ہے ساکن ہے، جبکہ اس کا ہمسایہ حرف واؤ بیاری کے باوجود حرکت کے مضارع یقولُ سے بیفل مضارع یقولُ سے بیفعل مضارع یقولُ بن گیا۔

اس طرح يَقُونُ لَ سِي فعل أمر قُونْ بنما تها مگريهال وا وَاور لام دونون حروف ايك ساته ساته ساكن مهو گئے۔ (جو الله تهاء الساكنين كهلاتا ہے) اس لئے اس فعل كي برخ صنے ميں دشوارى كے بيش نظرايك ساكن حرف كو گراديا گيا تها، اور گرنے والا حرف واو تھا كيونكہ وہ بيچارہ بہلے سے ہى بيار تھا اس لئے اُسے دخصت كرنا ہى بہتر سمجھا گيا۔ لہذا قُونْ سے فعل اُمر قُلْ رہ گيا۔ اس طرح كى كہانيال دوسرے معتل افعال سے بھی منسوب ہيں۔ معتل العين/ الأجوف كى چند مزيد مثالين عبل نمبر 21 يرديمين:



## ٹیبلنمبر21

#### معتل العين / الأجوف

| مصدري         | فعل أمر    |             | ضارع       | فعل مر      | ماضى      | فعل         |
|---------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| معنی          | تاویلی شکل | استعالى شكل | تاويلى شكل | استعالى شكل | تاويلىشكل | استعالى شكل |
| كهنا          | قُوْل      | قُلْ        | يَقْوُلُ   | يَقُوْلُ    | قَوَلَ    | قَالَ       |
| هونا          | كُوْنْ     | كُنْ        | يَكُوُنُ   | يَكُوْنُ    | كُوَنَ    | كَانَ       |
| روز ه رکھنا   | صُوْمْ     | صُمْ        | يَصْوُمُ   | يَصُوْمُ    | صَوَمَ    | صَامَ       |
| زیارت کرنا    | زُوْرْ     | زُرْ        | يَزْوُرُ   | يَزُوْرُ    | زَوَرَ    | زَارَ       |
| كھڑا ہونا     | قُوْمْ     | قُمْ        | يَقْوُمُ   | يَقُوْمُ    | قَوَمَ    | قَامَ       |
| چکھنا         | ذُوْق      | ذُقْ        | يَذْوُقُ   | يَذُوْقُ    | ذَوَقَ    | ذَاقَ       |
| چلنا،سیر کرنا | سِيْرْ     | سِرْ        | يَسْيِرُ   | يَسِيْرُ    | سَيَرَ    | سَارَ       |
| بيجينا        | بِیْعْ     | بع          | يَبْيِعُ   | يَبِيْعُ    | بَيَعَ    | بَاعَ       |
| زندگی گزارنا  | عِيْشْ     | عِشْ        | يَعْيشُ    | يَعِيْشُ    | عَيَشَ    | عَاشَ       |
| سونا          | نَوْمْ     | 4.,         | يَنْوَمُ   | يَنَامُ     | نَوِمَ    | نام         |
| زائل ہون      | زَوْلْ     | زَلْ        | يَزْوَلُ   | يَزَالُ     | زَوِلَ    | زَالَ       |

نوٹ: فعل ماضی ،مضارع اور اُمر کی صرف استعالی شکل یا در کھیں۔

معتل العین سے فعل ماضی بفعل مضارع اور فعل اُمر کی گردا نیں اگلے صفحات پر دیکھیں جوٹیبل نمبر 22 سے ٹیبل نمبر 25 تک میں دی گئی ہیں۔



## ٹیبل نمبر 22 معتل العین سے فعل ماضی کی گردان (قَالَ 'اس نے کہا')

| ਲ.        | واحد    | صيغه                  |             |
|-----------|---------|-----------------------|-------------|
| قَالُوْ١  | قَالَ   | نذكرحى                | 41 <b>5</b> |
| قُلْنَ    | قَالَتْ | مؤنث 🎗                | غائب        |
| قُلْتُمْ  | قُلْتَ  | نذكرحى                | حاضر        |
| ڤُلْتُنَّ | ڤُلْتِ  | مؤنث 🎗                | <i>y</i> 6  |
| قُلْنَا   | قُلْتُ  | م <i>ذکرا</i><br>مؤنث | متكلم       |

ٹیبل نمبر 23 معتل العین سے فعل ماضی کی گردان (سَادَ 'وہ چلا/اس نے سیر کی')

| <i>يخ.</i>            | واحد             | صيغه                      |  |
|-----------------------|------------------|---------------------------|--|
| سَارُوْا<br>سِرْنَ    | سَارَ<br>سَارَتْ | ا ندکرای<br>غائب مؤنث ک   |  |
| سِوْتُمْ<br>سِوْتُنَّ | سِرْت<br>سِرْتِ  | مذکر آخ<br>حاضر<br>مؤنث 2 |  |
| سِوْنَا               | سِوْتُ           | منكلم مؤنث مؤنث           |  |



## ٹیبل نمبر 24 معتل العین سے فعل مضارع کی گردان (قَالَ – یَقُوْلُ 'وہ کہتا ہے/ کے گا')

| <i>يخ</i> .               | واحد                     | صيغه                        |   |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| يَقُوْ لُوْنَ<br>يَقُلْنَ | يَقُوْلُ<br>تَقُوْلُ     | ائب لمذكر الم<br>ائب مؤنث 4 | ċ |
| تَقُوْلُوْنَ<br>تُقُلْنَ  | تَقُوْلُ<br>تَقُوْلِيْنَ | ه ندکر هی<br>ماضر<br>مؤنث ۲ | 7 |
| نَقُوْلُ                  | أَقُوْلُ                 | ند <i>کرا</i><br>شکلم مؤنث  | 4 |

## عیبل نمبر 25 معتل العین سے فعل اُمرکی گردان (قُلْ 'کہۂ،سِوْ 'چِل'،نَمْ 'سوجا')

| نَمْ     | سِرْ      | قُلْ      | واحد | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|----------|-----------|-----------|------|----------------------------------------|
| نَامُوْا | سِیْرُوْ۱ | قُوْلُوْ١ | جمع  |                                        |
| نَامِيْ  | سِيْرِيْ  | قُوْلِيْ  | واحد | مۇنث                                   |
| نَمْنَ   | سِرْنَ    | قُلْنَ    | جمع  | 9                                      |

معتل اللام / ناقص: اگر کسی فعل کے مادہ حروف میں تیسر اکلمہ حرف علت (و/ی) ہوتو اُس فعل کو معتل اللام / ناقص کہا جاتا ہے، یعنی اس فعل کے لام کلمہ میں حرف علت ہے۔ معتل اللام سے فعل ماضی ،مضارع اور اُمرکی مثالیں درج ذیل ہیں:

| مصدری معنی                | فعل أمر     | فعل مضارع       | فعل ماضي                    |
|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| بكارنا                    | أُدْعُ      | يَدْعُوْ        | دَعَا (تاويل دَعَوَ)        |
| تلاوت كرنا                | ٱتْلُ       | يَتْلُوْ        | تَلاَ (تَلُوَ)              |
| بخش دینا، درگز رکرنا      | أعْفُ       | يَعْفُو         | عَفَا (عَفَوَ)              |
| شكايت كرنا                | ٱشْكُ       | يَشْكُوْ        | شَكًا (شَكَوَ)              |
| محوكرنا بمثانا            | أَمْحُ      | يَمْحُوْا       | مَحَا (مَحَوَ)              |
| <i>چ</i> انا              | إمْشِ       | يَمْشِيْ        | مَشَى (مَشَىَ)              |
| رونا                      | ٳڹ۠ؼؚ       | يَبْكِيْ        | بَگی (بَگیَ)                |
| رہنمائی کرنا              | ٳۿ۫ۮؚ       | يَهْدِيْ        | هَدَى (هَدَى)               |
| رنا کچینکنا،رمی کرنا      | اِرْمِ      | يَرْمِيْ        | زَمَى (زَمَى)               |
| tī                        | ٳٮ۠۠ؾؚ      | ؽٲؙؾؚۑۛ         | أتَى (أَتَى)                |
| يانى بلانا                | ٳڛ۠قؚ       | يَسْقِيْ        | سَقَى (سَقَىَ)              |
| عمارت بنانا، بنیا در کھنا | اِبْنِ      | يَبْنِي         | بَنَى (بَنَىَ)              |
| بھول جانا                 | إنْسِ       | يَنْسَى         | نَسِعَى ( كوئى تاويل نہيں)  |
| לנט                       | إخش         | يَخْشَى         | خَشِيَ ( كُونَى تاويل نهيں) |
| باقى رہنا                 | ٳؠ۠قؚ       | يَبْقِيْ        | بَقِیَ ( کوئی تاویل نہیں)   |
| ر27 پردیکھیں۔             | ىنمبر 26اور | ی کی گردان ٹیبل | ناقص افعال سے فعل ماض       |



## ٹیبل نمبر 26 ناقص فعل سے فعل ماضی کی گردان (دَعَا (دَعَوَ) 'اس نے ایکارا')

| <i>يخ.</i>  | واحد     | صيغه    |       |
|-------------|----------|---------|-------|
| دَعَوْا     | دَعَا    | نذكرحى  | Z1°.  |
| دَعَوْنَ    | دَعَتْ   | مؤنث 🖁  | عائب  |
| دَعَوْتُمْ  | دَعَوْتَ | نذكراحي | حاضر  |
| ۮؘڠؘۅ۠ؾؙڹۜٛ | دَعَوْتِ | مؤنث 🖁  | کا کر |
| دَعَوْنَا   |          | نذكرا   | متكلم |
| دعون        | دَعَوْثُ | مؤنث    | _     |

## ٹیبل نمبر 27 ناقص فعل سے فعل ماضی کی گردان (دَضِبی 'وہراضی ہوا')

| <i>&amp;</i> . | واحد             | صيغه    |       |  |  |
|----------------|------------------|---------|-------|--|--|
| رَضُوْا        | رَضِى            | نذكرحى  | / It  |  |  |
| رَضِیْنَ       | رَضِيَتْ         | مؤنث 🖁  | غائب  |  |  |
| رَضِیْتُمْ     | رَضِیْتَ         | نذكراحي | اض    |  |  |
| رَضِیْتُنَّ    | رَضِیْتِ         | مؤنث 🖁  | حاضر  |  |  |
| رَضِیْنَا      | <i>a</i> • • · · | نذكرا   | متكلم |  |  |
| رصِينا         | رَضِیْتُ         | مؤنث    |       |  |  |

ناقص افعال سے فعل مضارع کی گردان کے لئے ٹیبل نمبر 28 اور 29

ريڪصيں۔



## ٹیبل نمبر 28

| 'وہ پکار تاہے/ پکارے گا') | مارع کی گردان (دَعَا-یَدْعُوْ | ناقص فعل سے عل مض |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|

| واحد       | صيغه                                               |                                             |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| يَدْعُوْ   | نذكرحى                                             | غائب                                        |
| تَدْعُوْ * | مؤنث 🖁                                             |                                             |
| تَدْعُوْ * | نذكراحي                                            | حاضر                                        |
| تَدْعِيْنَ | مؤنث 🖁                                             |                                             |
| ٱۮ۫ڠؙۅ۠    | مذکرا<br>مرکز شد                                   | مثكلم                                       |
|            | يَدْعُوْ<br>تَدْعُوْ *<br>تَدْعِيْنَ<br>تَدْعِيْنَ | ندُر الله الله الله الله الله الله الله الل |

نوك: \*- دونوں افعال ایک جیسے ہیں۔

#- پەدونو ل افعال بھى ايك جيسے ہيں \_

ٹیبلنمبر29

ناقص فعل سے فعل مضارع کی گردان (بَکی -یَبْکِیْ 'وہروتاہے/روئے گا')

|               | <del>-</del>  |        |       |
|---------------|---------------|--------|-------|
| <i>ਲ</i> .    | واحد          | بغه    | ص     |
| يَبْكُوْنَ    | يَبْكِيْ      | نذكرحى | غائب  |
| يَبْكُوْنَ    | تَبْكِيْ      | مؤنث 🖁 |       |
| تَبْكُوْنَ    | تَبْكِيْ      | نذكرحى | اض    |
| تَبْكُوْنَ    | تَبْكِيْنَ    | مؤنث 🖁 | حاضر  |
| ° <b>⁄</b> °. | ° <b>⁄</b> °, | نذكرا  | متكله |
| نُبْكِيْ      | ٱبْكِيْ       | مؤنث   |       |

# عربر افعال کی تنظیم 💝 😂 😂 کید

- اللفیف: اگر کسی فعل میں دوحروف علت پائے جائیں تو اسے اللفیف کہا جاتا
   سے ۔ اللفیف کو پھر دوا نواع میں تقسیم کیا گیا ہے:
- ا- <u>اللفیف المقرون:</u> اگر کسی فعل میں دوسرا اور تیسرا حرف دونوں حروف علت میں سے ہوں تو اُس فعل کو اللفیف المقرون کہا جاتا ہے، مثلاً کو ی ۔ یکو ی استری کرنا'۔
- اللفيف المفروق: اگر کسی فعل میں پہلا اور تیسر احرف حروف علت میں سے ہوتو اُس فعل کو اللفیف المفروق کہا جاتا ہے، مثلاً وَقَی ۔ یَقِیْ 'جیعی' جیعی' جیع کرنا ، غور کرنا ، یاد کرنا ' ۔ اللفیف المفروق میں فعل اُمر صرف ایک حرف رہ جاتا ہے، مثلاً یَقِیْ میں ' یا' حرف مضارع ہونے کی وجہ سے عام قاعدہ کے مطابق حذف ہوجاتا ہے جبکہ آخری حرف، حرف یافعل اُمر کے قاعدہ کے مطابق حذف ہوجاتا ہے۔ اس طرح یَقِیْ سے فعل اُمر نَق رہ جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے: ﴿وَقِنَا مَعْ وَلَى اللّٰهِ فِیْ کَافِعُل اُمر نَق رہ جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے: ﴿وَقِنَا مَعْ وَلَى اللّٰهِ فِیْ کَافِعُل اُمر نَق رُه جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے: ﴿وَقِنَا مَعْ وَلَى اَلْمَ نَقِلُ اللّٰهِ فِیْ کَافِعُل اُمر نَق رُه جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے: ﴿وَقِنَا مَعْ وَلَى اَلْمَ نَقِلُ اللّٰ مِنْ کَالُو کَالِ کَالُو کَالِمُو کَالُو کَالُو کَالُو کَالُو کَالُو کَالُو کَالُو کَالُو کَالُو کَالُو
- ﴿ قَالَ الله أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ ﴾ ''اس (خطر النَّكِيُ ) كه تو برگز (خطر النَّكِيُ ) كه تو برگز مهيں كہا تھا (اےموس النَّكِيُ ) كه تو برگز مہيں كرسكے امير ساتھ صبر' [۵:۱۸]

- ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ " كهدو يجئ وه الله ايك ہے "[١:١١٢]
- ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدُنَ ﴾ "نه أس كى كوئى اولاد ہےاور نه و، كسى كى اولاد ہے" [۳:۱۱۲]
- ﴿ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْ إِبِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ ﴾ ''اور
   پوراكروما بجب ما ياكروتو لوسيدهي ترازوئ ( ٢٥: ١٥٥ )
  - ﴿ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴿ ﴾ "اورنه چل زمین میں اکر کر" [۱۲:۳۵]
- ﴿ سُبْحٰنَ الَّذِيْ أَسْرِی بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَانِ﴾ "یاک ہوہ ذات جس نے سرکرائی اینے بندے کوا یک رات معبد (المحدرام (کعبہ) سے معبد اقصی تک" [۱:۱۱]
- ج ﴿ وَدَعْ أَذْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلاً ﴿ ﴾ ''اور برواه نه يجيحَ الله و كَفَى بِاللهِ وَكِيْلاً ﴿ ﴾ ''اور برواه نه يجيحَ الله براوركافى بِالله كارساز''[۴۸:۳۳]
- ﴿ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً ﴿ ﴾ "اس (زكريااليكِ )
   خ كهاا ميرى رب! عطافر ما مجھے اپنی جناب سے اولا دیا كيزہ "[٣٨:٣]
- ﴿ فَأَعْدِ ضْ عَنْهُمْ وَ عَظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيْعاً ۞ ﴿ فَأَعْدِ ضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيْعاً ۞ ﴿ ثَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل
- ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُلَّا عَلَيْكُلَّا عَلَيْكُلَّا عَلَيْكُلَّا عَلَيْكُلَّا عَلَيْكُلَّا عَلَيْكُلَّا عَلَيْكُلِي عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُلَّا عَلَيْكُلَّا عَلَيْكُوا ع

المهموز والمضعف المهموز والمضعف

سبق نمبر ۲۷

### المهموز والمضعف

## الْمَهْمُوْزُ:

جس فعل کے مادہ حروف میں سے کوئی حرف ہمزہ ہوتو اُسے الْمَهْمُوْزُ کہا جاتا ہے۔الْمَهْمُوْزِ کی تین اقسام ہیں:

- مَهْمُوْزُ الْفَاء: جسفعل کے مادہ حروف کا پہلاحرف ہمزہ ہووہ فعل مهموز
   الفاء کہلاتا ہے، مثلًا أَکَلَ 'اُس نے کھایا'، أَمَرَ 'اُس نے کھم دیا'، أَخَذ 'اُس نے کی لیے اُلے کہ ا
- ② مَهْمُورُ الْعَیْنِ: جسفعل کے مادہ حروف کا دوسراحرف ہمزہ ہموہ فعل مہموز العین کہلاتا ہے، مثلاً سَأَلَ 'اُس نے پوچھا/ سوال کیا'، سَئِم 'وہ تھک گیا/اُ کتا گیا'، یَئِسَ 'وہ ناامید ہوا'۔
- آ مَهْمُوْزُ الْلاَمِ: جَسِ فَعَلَ كِ ماده حروف كا تيسرا حرف بمزه بهووه فعل مهموز اللام كهلاتا ہے، مثلاً قَراً 'اُس نے پڑھا'، خَطاً 'اُس نے غلطی كی'، بَداً 'اُس نے ابتداء كی/تخلیق كیا'۔

مہموزافعال سے فعل مضارع بنانے کا طریقہ ایسا ہی ہے جسیبا کہ صحیح افعال سے بنانے کا ہے، مثلاً اُکلَ سے یَا ٹُکُلُ ، اَمَرَ سے یَا اُمُرُ ، سَاَّلَ سے یَسْاُُل ، قَراًَ سے یَقْراَُ . البتہ مہموز افعال سے فعل اُمر کے بچھافعال صرف دوحروف پرمشتمل ہوتے ہیں ،مثلاً

# عند المنهوز والمضعور والمضعور

أَكَلَ - يَأْكُلُ سِهِ كُلْ مِهموز افعال سے اسم الفاعل اور اسم المفعول كے اوز ان بھى صحيح افعال جيسے ہى ہيں مہموز افعال سے فعل ماضى ،مضارع ، أمر ،اسم الفاعل اور اسم المفعول كى چندمثاليس جارث كى شكل ميں درج ذيل ہيں :

|             |                 | **            | *        | *      |
|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|
| اسم المفعول | اسم الفاعل      | الأمر         | المضادع  | الماضى |
| مَأْكُوْلٌ  | آکِلٌ           | کُلْ          | يَأْكُلُ | أُكُلُ |
| مَأْمُوْرٌ  | آمِرُّ          | مُوْ          | يَأْمُرُ | أَمَوَ |
| مَأْخُوْذٌ  | آخِذٌ           | خُذّ          | يَأْخُذُ | أُخَذَ |
| مَسْئُوْلٌ  | سَائِلٌ         | سَلْ/إِسْئَلْ | يَسْئَلُ | سَأْلَ |
| مَقْرُوعٌ   | قَارِيٌ/قَارِيْ | ٳڨ۠ۯٲ         | يَقْرَأُ | قَوَأ  |
| مَخْطُوْءٌ  | خَاطِئٌ         | ٳڂ۠ڟٲ۠        | يَخْطَأُ | خَطَأً |

مہوز افعال سے فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردانیں بھی عام قاعدہ کے مطابق ہیں، مثلاً أُمَوَ سے:

## ٹیبل نمبر 30 مہموزا فعال سے اُمرمخاطب کی گردانیں

| جمع مؤنث 🎗 | واحدموًنث 🖁 | جع زكر ح | واحد مذكراتي | فعل    |
|------------|-------------|----------|--------------|--------|
| مُرْنَ     | مُرِيْ      | مُرُوْا  | مُو          | أَمَوَ |
| خُذْنَ     | خُـٰذِيْ    | خُذُوْا  | خُذْ         | أُخَذَ |

| + | 183               | + <b>- #</b>      | \$ <del>\frac{1}{2}</del> | والمضعف)      | المهموز | + |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------|---|
|   | كُلْنَ            | _ي                | ,                         | J             | أُكَلَ  |   |
|   | سَلْنَ/إِسْئَلْنَ | سَلِيْ/إِسْئَلِيْ | سَلُوْ ١/إِسْئَلُوْ ١     | سَلْ/اِسْئَلْ | سَأَلَ  |   |
|   | إقْرَأْنَ         | ٳڨ۠ۯؘئِي          | إقْرَءُ وْ ا              | ٳڨ۠ۯٲ۠        | قَرَأً  |   |

## الْمُضَعَّفُ:

اگرکسی فعل کے ماد ہ حروف میں دوسرا اور تیسرا کلمہ ایک جیسے ہوں تو اس فعل کو المضعف كہاجاتا ہے، مثلاً تَمَمَ سے تَمَّ-يَتِمُّ متمام ہونا/مكمل ہونا'، حَلَلَ سے حَلَّ -يَجِلُّ 'حلال مونا/ جائز مونا'،فَوَ رَسےفَوَّ -يَفِوُّ 'جِمَا گنا'،قَلَلَ سےقَلَّ -يَقِلُّ كم مونا/قليل مونا'، مَسَسَ سے مَسَّ -يَمَسُّ حَيْونا'، شَمَمَ سے شَمَّ -يَشَمُّ 'سونگنا'، أَحْبَبَ سے أَحَبَّ ليُحِبُ محبت كرنا/ خواہش كرنا'، أَحْلَلَ سے أَحَلَّ - يُعِلُّ 'جِائز قراروينا'، أَذْلَلَ سے أَذَلَّ - يُذِلُّ وَلِيل كرنا'، أَسْوَرَ سے أَسَوَّ-يُسِرُّ 'چِھيانا'، أَنْمَهَ سے أَتَهَّ – يُتِهُّ مُكُمل كرنا/تمام كرنا'، أَصْلَلَ سے أَصَلَّ – يُضِلُّ <sup>،</sup> گمراه کرنا'، وغیره ـ

مضعف افعال میں دوایک جیسے کلمات کا شدہ کے ساتھ لکھا ہونا ادغام کہلاتا ہے۔ادغام کے ساتھ فعل مضارع جب حالت ِجزم میں ہوتو عموماً اس کا ادغام کھل جاتا ہے جوفک ادغام الاتا ہے، مثلاً أَحَبّ - يُحِبُّ سے لَمْ يُحْبِبُ الى في سند نہیں کیا'،أَضْلَ - يُضِلُّ سے لَمْ يُضْلِلْ 'اس نے مُراہٰہیں کیا'،وغیرہ۔

جن مضعف افعال کاتعلق سَمِعَ - يَسْمَعُ باب سے ہے اُن كِفعل ماضى كے متحرک ضائر میں بھی ادغام کھل جاتا ہے اور اس فعل کے عین کلمہ کا کسرہ ظاہر ہوجاتا ہے، مثلًا شَمِمَ سے المضعف شَمَّ ہے اور اس کے متحرک ضائر مثلًا شَمِمْنَ ان عورتوں نے سوزگا'، شَمِمْتُ' تو نے سوزگا'، شَمِمْتُمْ تم نے سوزگا'، شَمِمْتِ' تو ( 🗣 ) المهموز والمضعف المهموز والمضعف

نے سونگا'، شَمِمْتُنَّ 'تم (؟) نے سونگا'، شَمِمْتُ میں نے سونگا'، شَمِمْنا 'ہم نے سونگا'، إن میں فَکِ ادغام ہوجا تا ہے۔ البتہ اس کے ساکن ضائر میں ادغام نہیں کھلتا۔ اس فعل ماضی کے ساکن ضائر میں شَمَّ اس نے سونگا'، شَمُّوْ ا' انہوں نے سونگا'، شَمَّتُ' اس (؟) نے سونگا' شامل ہیں۔ شَمَّ سے فعل ماضی کر گردان کے لئے ٹیبل نمبر 31 دیکھیں:

ٹیبل نمبر 31 المضعّف ہے فعل ماضی کی گردان (شَمَّ 'اُس نے سونگا')

| ષ્ટ.        | واحد     | صيغه          |       |
|-------------|----------|---------------|-------|
| شُمُّوْا    | شُمَّ    | نذكرح         | \ 1°  |
| شَمِمْنَ    | شُمَّتْ  | مؤنث 🖁        | عنا   |
| شَمِمْتُمْ  | شَمِمْتَ | نذكرح         | اص    |
| شَمِمْتُنَّ | شَمِمْتِ | مؤنث 🖁        | حاضر  |
| شَمِمْنَا   | شَمِمْتُ | مذكراته /مؤنث | متكلم |

المضعّف افعال مع فعل ماضي مضارع اورمصدر كي چندمثاليس ورج ذيل بين:

| معنی                      | المصدر            | المضارع | الماضى |
|---------------------------|-------------------|---------|--------|
| ہلاک ہونا،ٹوٹ جانا        | تَبُّ             | يَتُبُّ | تَبَّ  |
| كفينجينا بكسيننا          | جَوُّ             | يَجُرُّ | جَوَّ  |
| مج كرنا،قصد كرنا          | حَجُّ             | يَحُجُّ | حَجَّ  |
| گمان کرنا،خیال کرنا       | ظُنُّ             | يَظُنُّ | ظَنَّ  |
| نظر/ آوزار نیچی کرنا      | غَضُّ             | يَغُضُّ | غَضَّ  |
| بهنگنا، بهکنا، گمراه هونا | ضَلاَلٌ/ضَلاَلَةٌ | يَضِلُّ | ضَلَّ  |

المهموز والمضعف المهموز والمضعف

أَحَسَّ يُحِسُّ إِحْسَاسٌ مُحَسُولَ رَنَا، مَعَلُومَ رَنَا أَمَدَّ يُمِدُّ إِمْدَادُ مدودينا، برُهانا أَكَنَّ يُكِنُّ إِكْنَانُ جِحِيانا ، مُحَفُوظ رَكَنَا أَكَنَّ يُتِمُّ إِنْمَامٌ مَكْمَلَ رَنَا أَسَرَّ يُسِرُّ إِسْرَادٌ جِحِيانا ، راز دارى رَنَا أَسَرَّ يُسِرُّ إِسْرَادٌ جِحِيانا ، راز دارى رَنَا

قرآنِ كريم سالمَهُمُوْزُ وَالْمُضَعَّفُ كَي چندمثالين:

- ﴿أَمَرَ اَلا تَعْبُدُوْا إِلا إِيَّاهُ ﴾ "أس (الله) نَحْكُم ديا كهنه عبادت كروكسى كى سوائے أس كـ" [۱۲: ۴۰]
- ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُورُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴿ ''يَقِينًا اللهُ عَكُم ويَا ہے عدل اور بَعِلَائی / نیکی کا' [۲۱:۹۰]
- ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿﴾ "سوال كياايك سوال كرنے والے نے
   اس عذاب كاجووا قع ہونے والا ہے "[• ∠: ا]
- ﴿ وَاللَّذِيْنَ كَفَرُواْ بِاليَاتِ اللهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُواْ مِنْ رَحْمَتِيْ
   وَأُولِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿ ثَاور جولوگ منكر بين آيات الهى كاور
   اُس كحضور حاضر ہونے كوہى مايوس ہوئے ميرى رحمت سے اور انہيں كے
   لئے ہے عذاب ور دناك "[٢٣:٢٩]
- ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ﴿ ﴾ '' لِي جب آپ پر صفى لكيس قرآن تو پناه ما نگ ليا كيجيئ الله كي شيطان سے جورانده
   درگاه ہے' [۱۲:۹۸]
- ﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ۞ "'رِبِّ هِ الْخِربِ كَ نام سے
   جس نے سب کو پیدا کیا" [۱۹۲]

- ﴿لا َ يَسْنَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَوُّوْسٌ
   قُنُوْطُ ﴿ ثَهِينِ اُكَاتًا آدمى بَعلائى ما تَكْنَهُ عَاوِراً لَر يَ نِيْحِاسَ كُوتَكُيف تُو مَايِنَ اورنا امير ہوجاتا ہے '[۴۹:۴۸]
- ﴿ وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِى الصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ ضُرِّ ﴿ ﴾ ''اورايوب اليَّكِيُّ كَي حالت كو يادروجبها لله فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ ضُرِّ ﴾ ''اورايوب اليَّكِيُّ كَي حالت كو يادروجبها أس نے بِكاراا بِيْ رب كوكه بينك بَيْجَى ہے جھے تكليف اور تو بى زياده رحم كرنے والوں ہے ۔ پس قبول كرلى ہم نے اس كى دعا بھر دوركر دى ہم نے جواس بِتَقَى تكليف' [۱۲: ۸۳-۸۳]
- ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ۞﴾ ''يقيناً آپ كارب بى
   بہتر جانتا ہے اُس کو جو گمراہ ہواُس كے راستہ ہے' [١٢٥:١٦]
- ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ﴾ "اور جس مراه كرد الله توكونى نبيس اس كوراه بتانے والا " [mm: 1m]
- ﴿وَتَمَّتْ كَلِمْتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴿﴾ ''اور پورى مونى بات آپ كربى سيانى اورانصاف مين'[۲:۵۱۱]

\*\*(187)\*\* **\***\*(187)\*\*

## سبق نمبر ۲۸

#### التثنية

#### THE DUAL

ہم سبق نمبر سومیں پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں عدو تین طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے: واحد/مفرد ایک عدد پر کیا جاتا ہے: واحد/مفرد ایک عدد پر دلالت کرتا ہے، مثلاً طالِبٌ، طالِبَةٌ، جبکہ تثنیه (dual) دواعداد پر دلالت کرتا ہے، مثلاً طالِبَانِ /طالِبَةَنِ، طالِبَتَانِ /طالِبَتَيْنِ.

التَّشْنِيَةُ بنانے كاطريقه بالكل آسان ہے، يعنی واحداساء كے آخر ميں "ئوراب اورائی ہے، اورائی ہیں ، اورائی ہیں ، اوراب اور اعراب الاسم) میں بیرجی پڑھ چکے ہیں كہ عربی اساء كی تین حالتیں ہیں، یعنی حالت رفع ، حالت نصب اور حالت جر۔ يہاں شنيه سے متعلق بيہ بات يا در كھيں كه "ان عالت بات واحالت جرد يہاں شنيه سے متعلق بيہ بات يا در كھيں كه دونوں كوظا ہر كرتا ہے جبكه "ئين" حالت نصب اور حالت جرد وونوں كوظا ہر كرتا ہے داحداساء بشمول اشارہ ، موصول اور ضائر سے شنيه كی چند مثالين ليبل كی شكل میں درج ہیں۔



| مؤنث              | تثني             | واحدمؤنث      | نيه مذكر       | شد            | واحدمذكر   |
|-------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| حالت نصب وجر      | حالت ِرفع        | اسماء         | حالت نصب وجر   | حالت ِرفع     | اساء       |
| مُسْلِمَتَيْنِ    | مُسْلِمَتَانِ    | مُسْلِمَةٌ    | مُسْلِمَيْنِ   | مُسْلِمَانِ   | مُسْلِمٌ   |
| الْكَافِرَتَيْنِ  | الْكَافِرَاتَانِ | الْكَافِرَةُ  | الْكَافِرَيْنِ | الْكَافِرَانِ | الْكَافِرُ |
| الإِمْرَءَ تَيْنِ | الإِمْرَءَ تَانِ | الإِمْرَءَ ةُ | الرَّجُلَيْنِ  | الرَّجُلاَنِ  | الرَّجُلُ  |
| سَاعَتَيْنِ       | سَاعَتَانِ       | سَاعَةٌ       | كِتَابَيْنِ    | كِتَابَانِ    | كِتَابٌ    |
| يَكَيْنِ          | يَدَانِ          | يَدُ          | قَلَمَيْنِ     | قَلَمَانِ     | قَلَمٌ     |
| النَّافِذَتَيْنِ  | النَّافِذَتَانِ  | النَّافِذَةُ  | الْبَابَيْنِ   | الْبَابَانِ   | الْبَابُ   |
| طَالِبَتَيْنِ     | طَالِبَتَانِ     | طَالِبَةٌ     | طَالِبَيْنِ    | طَالِبَانِ    | طَالِبٌ    |
| الصَّلِحَتَيْنِ   | الصَّالِحَتَانِ  | الصَّالِحَةُ  | الصَّالِحَيْنِ | الصَّالِحَانِ | الصَّالِحُ |
|                   |                  | الإشارة       | اسماء          |               |            |
| هَاتَيْنِ         | هَاتَان          | هٰذِهِ        | هَاذَيْنِ      | هٰذَان        | هٰذَا      |
| تَيْنِكِ          | تَانِکَ          | تِلْکَ        | ذَيْنِکَ       | ذَانِكَ       | ذَالِكَ    |
|                   |                  | لموصول        | اسماءا         |               |            |
| اللَّتَيْنِ       | اللَّتَانِ       | الَّتِيْ      | اللَّذَيْنِ    | الَّذَانِ     | الَّذِيْ   |
| الضمائر           |                  |               |                |               |            |
| مبنی              | هُمَا            | هِيَ          | مبنى           | هُمَا         | هُوَ       |
| =                 | أنتُمَا          | أنتِ          | =              | أنتُمَا       | أُنْتَ     |
| =                 | نَحْنُ           | أنا           | =              | نَحْنُ        | أَنَا      |
| =                 | هُمَا            | هَا           | =              | هُمَا         | ó          |
| =                 | كُمَا            | کِ            | =              | كُمَا         | کَ         |
| =                 | نَا              | يَ            | =              | نَا           | يَ         |

**189 \* 4** (189) **\*** 

درج ذیل جملوں میں استعمال تثنیہ کے صیغوں پرغور کریں اور انہیں اچھی طرح

سمجھ لیں:

- سَعِيْدٌ عَالِمٌ. "سعيدعالم ہے۔"
- سَعِيْدٌ وَحَامِدٌ عَالِمَانِ. سعيداورحامه عالم بين.
- ⇒ عَبْدُاللهِ وَعُمَرُ هُمَا طَالِبَانِ. 'عبدالله اورعمر دونوں طالبعلم بیں۔'
- ⇒ طَاهِرَةُ وَشَاذِيةُ هُمَا مُعَلِّمَتَانِ. 'طاہرہ اور شازیدونوں اساتذہیں۔'
- فَارُوْنٌ وَشَاهِدٌ هُمَا رَجُلاَنِ صَالِحَانِ. 'فاروق اور شاہد دونوں
   نیک اشخاص ہیں۔'
  - هذان طَالِبَانِ. 'بيدونوں طالبعلم ہیں۔'
  - المِنان طَالِبَتَانِ. 'بيدونون طالبات بين 🗢
  - 👄 الطَّالِبَانِ مُجْتَهِدَانِ. 'دونوں طلبا مُحنَّق ہیں۔'
- هَاتَانِ الطَّالِبَتَانِ هُمَا مُجْتَهِدَتَانِ. 'يدووطالبات، دونول مُحنَى بين ـ.'
- يَا زَيْدُ وَطُس أَأْنتُمَا طَبِيْبَانِ. 'اے زید اور طس! کیا آپ دونوں ڈاکٹر ہں؟'
  - لأَ، بَلْ نَحْنُ مُعَلِّمَانِ. ننہیں، بلکہ ہم معلم ہیں۔
- ذَانِکَ الرَّجُلاَنِ الَّذَانِ قَائِمَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مُهَنِّدَسَانِ.

   ثوہ دوم دجو کھڑے ہیں درخت کے ینچوہ انجینئر ہیں۔
- تَانِکَ الإِمْرَءَ تَانِ اللَّتَانِ قَائِمَتَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مُعَلِّمَتَانِ.
   'وه دوعورتیں جو کھڑی ہیں درخت کے نیجوہ معلمات ہیں۔'
- قَالَ شَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيْمُ ذَالِكَ مَنْزِلْنَا. 'كَهَا شَاهِدَاور ابرائيم في وه

مکان ہماراہے۔'

يَا فَوْيَالُ وَمَاهِنَةُ! أَمَدْرَسَتُكُمَا تِلْكَ؟ 'احفريال اور ما بهنه! كيا
 وه سكول تم دونول كانبي؟'

نَعَمْ، تِلْکَ مَدْرَسَتُناً. 'جی ہاں، وہ ہماراسکول ہے۔'

⇒ قَالَتْ سِیْمَابُ لِیْ أُخْتَانَ، اِسْمُ إِحْدَهُمُا عَائِشَهُ وَأُخْوَى آمِنَهُ.
 نسیماب نے کہا کہ میری دو بہنیں ہیں ان میں سے ایک کا نام عا کشہ ہے اور دوسری کا آمنہ ہے۔

يَا سَعْدُ! إِفْتَحْ ذَيْنِكَ الْبَابَيْنِ وَتَيْنِكَ النَّافِذَتَيْنِ. 'اكسعد!
 كحول دووه دو درواز اوروه دو كحر كيال.'

اب آیئے افعال میں تثنیہ کے صیغوں کا مطالعہ کرتے ہیں فعل ماضی میں تثنیہ بنانے کے لئے واحد کے آخر میں الف کا اضافہ کیاجا تا ہے، مثلاً:

🖘 ذَهَبَ 'وه گیا' سے ذَهَبَا 'وه دو گئے'

خَهَبَتْ 'وه گئ سے خَهَبَتَا 'وه دو گئیں'

🗢 ذَهَبْتُ 'لُو گيا' سے ﴿ ذَهَبْتُهَا 'تم دو گئے'

خَهَبْتِ 'تُوگئُ سے ذَهَبْتُمَا 'تم دوگئیں'

خَهَبْتُ 'میں گیا' ہے خَهَبْنَا 'ہم دو گئے/ہم گئے'

یہاں نوٹ کریں کہ خاطب کے صیغہ میں تثنیہ مذکر/مؤنث کے لئے ضمیر ایک جیسی ہے، لینی ذَھَبْتُمَا، جَبَہ میکام میں تثنیہ کے لئے ضمیر جمع کی ہی استعال ہوئی ہے، لینی ذَھَبْنَا. درج ذیل جملوں میں غور کریں:

الطَّالِبُ ذَهَبَ سے الطَّالِبَان ذَهَبَا 'ووطالبعلم گئے'

الطَّالِبَةُ ذَهَبَتْ سے الطَّالِبَتَان ذَهَبَتَا 'ووطالبہ کَئیں'

أَنْتَ ذَهَبْتَ عَ أَنْتُمَا ذَهَبْتُمَا 'تم دوگئے'

أُنْتِ ذَهَبْتِ
 أُنْتِ ذَهَبْتُمَا نَهُمْ وَكُنينُ

أَنَا ذَهَبْتُ
 أَنَا ذَهَبْتُ
 أَنَا ذَهَبْنَا 'ہم گئے'

یا در ہے کہ مخاطب کے صیغہ میں تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لئے ضمیریں ایک جیسی ہیں۔ نیز یہ بھی یا در کھیں کہ متکلم کے صیغہ میں تثنیہ کے لئے علیحدہ صیغہ نیں ہے بلکہ جمع کا صیغہ 'نا' ہی استعال ہوتا ہے جس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں اجناس پر ہوتا ہے۔

فعل مضارع مرفوع سے تثنیہ بنانے کے لئے واحد کے صیغہ کے آخر میں (اَن) کا اضافہ کیاجا تاہے، مثلاً:

الطَّالِبُ يَذْهَبُ عَالطَّالِبَانِ يَذْهَبَانِ ووطالبعلم جاتے ہیں/جا کینگے

الطَّالِبَةُ تَذْهَبُ ت الطَّالِبَتَانِ تَذْهَبَانِ 'دوطالبهجاتی بین/جانینگی'

أَنْتَ تَذْهَبَ عِهِ أَنْتُمَا تَذْهَبَانِ 'تَمْ ووجاتِ مو/جاؤكُ

أَنْتِ تَذْهَبِيْنَ عَائنتُهُمَا تَذْهَبَانِ 'تم دوجاتی مو/جاوگئ

أَنَا أَذْهَبُ سے نَحْنُ نَذْهَبُ مِم جاتے ہیں/ جاتی ہیں

یہاں نوٹ کریں کہ تثنیہ مخاطب کے مذکر اور مؤنث کے صینے ایک جیسے ہیں۔ نیز متکلم کے تثنیہ اور جمع کے صینے بھی ایک جیسے ہیں۔

مضارع منصوب اورمضارع مجزوم کی صورت میں تثنیہ کے صیغوں سے نون اعرابی حذف ہوجاتے ہیں اور دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ درج ذیل مثالوں کو اچھی طرح سمجھ لیں:

| مضارع منصوب                                  | مضارع مجزوم                        | مضارع مرفوع                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| يُوِيْدُ الطَّالِبَانِ أَنْ يَذْهَبَا        | الطَّالِبَانِ لَمْ يَذْهَبَا       | الطَّالِبَانِ يَذْهَبَانِ       |
| دوطلباء جانا حايت ہيں                        | دوطلباء نہیں گئے                   | دوطلباء جاتے ہیں                |
| تُرِيْدُ الطَّالِبَتَانِ أَنْ تَذْهَبَا      | الطَّالِبَتَانِ لَمْ تَذْهَبَا     | الطَّالِبَتَانِ تَذْهَبَانِ     |
| دوطالبات جانا چاہتی ہیں                      | دوطالبات نہیں گئیں                 | دوطالبات جارہی ہیں              |
| أَتُرِيْدَانِ أَنْ تَذْهَبَا يَاصَدِيْقَانِ؟ | أَلَمْ تَذْهَبَا يَا صَدِيْقَانِ؟  | أَتَذْهَبَانِ يَا صَدِيْقَانِ؟  |
| اےدوروستو! کیاتم جانا چاہتے ہو؟              | اےدودوستو! کیاتم نہیں گئے؟         | ايدودوستو! كياتم جارم ۾و؟       |
| أتُرِيْدَانِ أَنْ تَذَهَبَا يَاصَدِيْقَتَانِ | أَلَمْ تَذْهَبَا يَاصَدِيْقَتَانِ؟ | أتَذْهَبَانِ يَا صَدِيْقَتَانِ؟ |
| اے دو سہیلیو! کیاتم جانا جاہتی ہو؟           | اعدو مهيليو! كياتم نهيل كُنيُن؟    | اے دو سہیلیو! کیاتم جارہی ہو؟   |

اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تعل مضارع کے صینے، یکڈھبُوْنَ، تکڈھبُوْنَ، اللہ اور تا کہ اور حالت نصب میں حذف ہوجاتے ہیں۔
اور تکڈھبیْنَ کے نونِ اعرائی حالت جزم اور حالت نصب میں حذف ہوجاتے ہیں۔
اب اس گروپ میں یکڈھبانِ اور تکڈھبانِ بھی شامل ہو گئے۔ اس طرح یہ گروپ پانچ
افعال پر مشمل ہوگیا ہے جسے الافعال المخمسة کہا جاتا ہے۔ یاور ہے کہ مضارع مرفوع کی حالت پر افعال خمسہ میں نونِ اعرائی برقر ارر ہتا ہے جبکہ مضارع مجزوم اور منصوب کی حالت پر نونِ اعرائی حذف ہوجاتا ہے۔

فعل أمرى صورت ميں تثنيہ مذكراور تثنيہ مؤنث كے صيغ ايك جيسے ہوتے ہيں، مثلًا إِذْهَبَا يَا أَخْتَانِ ُاے دو بہنو! تم جاؤ'۔ مثلًا إِذْهَبَا يَا أَخْتَانِ ُاے دو بہنو! تم جاؤ'۔ يہاں بيہ بات بھى يا در ركھيں كه ايك قسم كے كام/ چيز كے لئے تثنيہ كے بجائے جمع اساء كا استعال ہوتا ہے، مثلًا مَا أَسْمَاءُ كُمَا؟ 'تمہارانا م كيا ہے؟'، يہاں تثنيہ إسْمَانِ كے بجائے جمع أَسْمَاءُ استعال ہوا ہے۔ چند مزيد مثاليں:

- بِغْسِلاً أَیْدِیْکُمَا 'تم دونوں اپنے ہاتھوں کو دھولو کیہاں بھی یکدانِ کے بچائے جمع اَیْدِیْ کا استعال ہوا ہے۔
- أُكْتُبا َ دَرُوْسُكُمَا 'مَم دونوں اپنے اسباق لکھو یہاں بھی دَرْسَانِ کے بچائے جمع دَرُوْسٌ كا استعال ہواہے۔
- قَراً الطَّالِبَانِ كُتُبُهُمَا 'دوطلباء نے اپنی کتابیں پڑھیں یہاں بھی
   کتابان کے بجائے جمع کتب کا استعال ہواہے۔
- ﴿ وَإِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ﴾ ''(اے نبی ﷺ کی دونوں ہویو!) اگرتم دونوں تو بہر واللہ کی جناب میں (تو بہت بہتر ہے)
   یقیناً تہارے ول کج ہوگئے ہیں'[۲۲:۳]

ہم سبق نمبرے میں پڑھ چکے ہیں کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی ۔اب یہ بھی سمجھ لیں کہ تثنیہ کا نون بصورت مضاف حذف ہوجا تا ہے، مثلاً

- بَابَان 'وودرواز ئے سے بَابَا الْمَسْجِدِ مُحِد کے دوورواز ئے
- نَافِذَتَانِ 'دوكُورُ كيال عَنَافِذَتَا الْمَدْرَسَةِ 'سكول كى دوكُورُ كيال'
- رَكْعَتَانُ 'دورَكَعَتَين سے ((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْ نْيَا وَمَا فِيهَا)) ' ' فَجْرِكَ دورَكَتين دنياو ما فيها ہے بهتر ہيں ' [الحديث]
- نَعْلَیْنِ 'دوجوتے' سے ﴿ یَا مُوْسلٰی إِنِّیْ أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ
   اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ﴿ ﴾ ''(الله تعالی نے موس الیّن سے فرمایا) اےموسی! یقیناً میں ہی تیراپر وردگار ہوں تو اپنی جو تیاں اُتاردے کیونکہ تو یاک میدان طوی میں ہے' [۲۰:۱۱-۱۳]

کِلا/ کِلْتَا: یہ الفاظ بھی دو کے لئے استعال ہوتے ہیں۔ کِلا مَدَر کے لئے جبکہ کِلْتَاموَنث کے لئے جبکہ کِلْتَاموَنث کے لئے آتا ہے۔ یہ الفاظ ہمیشہ بطور مضاف استعال ہوتے ہیں اور

### ان کامضاف الیہ ہمیشہ تثنیہ ہوتا ہے،مثلاً

- أَيْنَ طَالِبَانِ جَدِيْدَانِ؟ كِلا الطَّالِبَيْنِ فِى الْفَصْلِ. 'دو خَطلباء كاس ميں بين في الْفَصْلِ. 'دونوں طلباء كاس ميں بين أين
- أَيْنَ الطَّالِبَتَانِ؟ كِلْتَا الطَّالِبَتَيْنِ فِي الْمَحْتَبَةِ. 'ووطالبه كهال بين؟
   دونون طالبه لا بَبرين مين بين وفي المَحْتَبَةِ. 'وطالبه كهان بين وفي المَحْتَبَةِ. 'وطالبه كهان بين وفي المُحْتَبَةِ. 'واطالبه كهان بين وفي المُحْتَبَةِ. 'وطالبه كهان بين وفي المُحْتَبَةِ في المُحْتَبِقِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبِقِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبِقِ في المُحْتَبِقِ في المُحْتَبِقِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبِقِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبِقِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبِقِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبِقِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبِقِ في المُحْتَبَةِ في المُحْتَبِقِ في المُحْتَبِقِ في المُحْتَبِقِ في ا

كِلاً/ كِلْتَاعدد كِ لَحَاظ سے واحد ثار ہوتا ہے اس لئے اس كى خبر بھى واحد آتى ہے، مثلاً كِلاً الطَّالِبَيْنِ مُجْتَهِدٌ (مُجْتَهِدَانِ نَهِيں) وونوں طلباء مختى ہيں، كِلْتَا السَّيَّارَتَيْنِ جَدِيْدَةً (جَدِيْدَتَانِ نَهِيں) وونوں كاريں نئى ہيں، كِلاْنَا مَشْغُوْلٌ (مَشْغُوْلاَن نَهِيں) ہم دونوں مصروف ہيں۔

سَأَلْتُ كِلا الرَّجُلَيْنِ 'ميں نے دونوں مردوں سے بوچھا'

⇒ سَأَلْتُ عَنْ كِلْتَا الْمَوْ أَتَنْنِ 'مِيں نے دونوں عورتوں سے متعلق بوچھا'
تاہم اگران كامضاف اليضمير كى شكل ميں ہونوان ميں تثنيه كى طرح تبديلى آتى
ہے، مثلاً لاقِیْتُ كِلَیْهِمَا/ كِلْتَیْهِمَا 'میں دونوں سے ملا 'ممَرَدْ تُ عَلَى كِلَیْهِمَا/
عَلَى كِلْتَیْهِمَا 'میراگزردونوں پر ہوا'۔

تثنيك باب مين درج ذيل چندمثالون مين غوركرين:

- > هلذَان قَلَمَان جَمِيْلاَن. 'يدِدوَّلْمين خوبصورت ہيں۔'
- إشْتَوَيْثُ قَلَمَيْن جَمِيْلَيْن. 'مِين نے دوخوبصورت قلمين خريديں'
  - حَفِظْتُ سُوْرَتَیْن طَوِیْلَتَیْن. 'میں نے دولمی سورتیں حفظ کیں۔'

- ﴿ وَيَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِنْتُمَا وَلاَتَقْرَبَا هَلِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۞ ﴿ (الله تعالَى فَ فَرمايا) اوراك هله و الشَّجَرة فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۞ ﴿ (الله تعالَى فَ فَرمايا) اوراك آدم السَّكِير رموتم اورتمهارى بيوى جنت ميں اور كھاؤتم دونوں وہاں جہال سے چاہو اور پاس نہ جاؤاس درخت كے كہ ہوجاؤتم دونوں ظالموں ميں سے [2:1]
- ﴿ وَاللَّذٰنِ يَأْتِينُهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّلْمُلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا
- ﴿ وَبِالْوَ الِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلْ كَلاَهُمَا فَلْا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً ﴿ فَالاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً ﴿ فَا اللهُ اللهُ
- ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّينِيْ صَغِيْراً ﴿ ثَالَا اللهِ ( دعا كر )
   اےمیرے پروردگاران دونوں پروییا ہی رحم کر جیسا ان دونوں نے میرے بچین میں میری پرورش کی'[ ۲۲: ۲۳]
- ﴿ وَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الْبَنِي ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
   وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاخَوِ ۞ ﴿ "اور سَا وَ يَجِحَ انْهِيلِ حَالَ آوم الطَّيْلِ كَ وو

\*\*(196) \*\* \*\*\* (196) \*\*\*

بیٹوں کا سچا، جبکہ دونوں نے قربانی کی تو قبول ہوئی ایک کی ان میں سے اور نہ قبول ہوئی دوسر سے کی' [۵: ۲۷]

﴿ كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامَ ﴾ "دونوں (مال بیٹے) کھانا کھایا کرتے تھے"[۵:۵]

﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ

وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً ﴿ كِلْتَا الْجَنَّيْنِ التَّ أَكُلَهَا وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً ﴿ كِلْتَا الْجَنَّيْنِ التَّ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَرْنَا خِللَهُمَا نَهْراً ﴿ كَلَهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(الرشي وَالْمُرْتَشِي كِلاَهُمَا فِي النَّارِ) ''رشوت لين والا اوررشوت
 دين والا دونول جهنمي بن والحديث والدونول جهنمي بن والدونول جهن والدونول جهنمي بن والدونول جهن والدونول جهنمي بن والدونول جهنمي الدونول جهنمي بن والدونول جهنمي والدونول جهنمي بن والدونول جهنمي بن والدونول جهنمي والدونول والدونول جهنمي والدونول والدونول جهنم والدونول جهنم والدونول و



## سبق نمبر٢٩

#### المنصوبات

الْمَنْصُوْ بَات سے مرادایسے اساء ہیں جوحالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں، اور بطور منصوبات کی مختصر تفصیل درج اور بطور منصوبات کی مخصوص معانی ومطالب ادا کرتے ہیں۔ اِن کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے:

### 1 الحال:

یہ گرائم کی ایک اصطلاح ہے جس میں ایک منصوب اسم کسی دوسرے اسم کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ مثلاً:

- ذَخلَ الطَّالِبُ الْفَصْلَ صَاحِكاً 'داخل ہوا طالبعلم كلاس ميں اس حال ميں كدوہ بنس م اتفاء ، يعنی طالبعلم كلاس ميں بنتے ہوئے داخل ہوا۔
   اس جملہ ميں الطَّالِبُ صاحب الحال ہے جبکہ صَاحِکاً حال ہے جو حالت بيان حالت فصب ميں ہے ، اور جوصاحب الحال ، الطَّالِبُ ، كی حالت بيان كرتا ہے ، يعنی جبوہ كلاس ميں داخل ہواتو بنس رہاتھا۔
- ہات الطَّفْلُ بَاكِياً 'نِي نے رات گزاری روتے ہوئے، اس جملہ میں
   بَاكِياً حال ہے جوحالت نِصب میں ہے جبکہ الطِّفْلُ صاحب الحال ہے۔
- البنت المفصل ساكِتة الركى كاس ميں داخل ہوئى خاموشى
   اس جملہ ميں ساكِتة حال منصوب ہے جو صاحب الحال،
   البنت، كى حالت بيان كرتاہے جبوہ كلاس ميں داخل ہوئى۔

- اِقْرَأْ جَالِسًا أَوْ وَاقِفًا 'تُويرُ صِنْیُصے بیٹھے یا کھڑے'
- أُحِبُّ اللَّحْمَ مَشْوِيًّا وَالسَّمَكَ مَقْلِيًّا وَالْبَيْضَ مَسْلُوْقًا 'مجھے بُھنا گوشت، فرائی مجھی اور ابلاانڈ الپند ہے'

الحال عام طور پرکسی سوال، کیے/کس طرح، کا جواب ہوتا ہے اور یہ ایک لفظ یعنی الحال المفرد، بھی ہوسکتا ہے اور جملہ، الحال الجملہ، بھی ہوسکتا ہے۔ یاد رہے الحال عدد اور جنس کے اعتبار سے صاحب الحال سے مطابقت رکھتا ہے۔ مثلاً:

- جَاءَ الْوَلَدُ بَاسِمًا 'لرُكامسكراتے ہوآ يا'
- جَاءَ الْوَلَدَان بَاسِمَیْن 'دولڑ کے مسکراتے ہوئے آئے'
  - جَاءَ الْأَوْ لاَدُ بَاسِمِیْنَ 'لڑے مسکراتے ہوئے آئے'
    - جَاءَ تِ الْبِنْثُ بَاسِمَةً 'الرُّ كَلْمَسَرَاتَى مُوثَى آئَى'
- جَاءَ تِ الْبِنْتَانِ بَاسِمَتَيْنِ 'دولرُ كيال مسكراتي بوئي آئين'
  - ⇒ جَاءَ تِ الْبَنَاثُ بَاسِمَاتٍ 'لرُكيال مسكراتي بوئي آ كين '

صاحب الحال عام طور پرمعرفہ ہوتا ہے جو فاعل ، نائب الفاعل ، المفعول به، المبتدایا الخبر بھی ہوسکتا ہے۔

قرآنِ كريم سے الحال كى چندمثاليں:

- ﴿ فَخُورَ جَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ﴿ ﴾ ''پس وہ (موسی اللَّيٰ ﴿ ) نَظِي وہاں ہے۔
   خوف کی حالت میں دیکھتے بھالتے'' ۲۱:۲۸ ]
- ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ المِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُ وْسَكُمْ
   وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ ﴿ ﴾ ''يقيناً تم ضرور داخل ہو گے متجد حرام میں اگر

الله نے چاہامن کے ساتھ منڈاتے ہوئے اپنے سراور بال کتراتے ہوئے بے خوف وخطر' [۲۷:۴۸]

﴿الَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللهَ قِیلمًا وَقُعُوْدًا وَعَلَی جُنُوْبِهِمْ۞ ''وه عقلمند
 لوگ جویاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اینے پہلوؤں ی' [۱۹۱:۳]

### 2 التمييز:

اییامنصوب اسم جواس سے پہلے لفظ یا جملہ میں موجود ممکندا بہام کو دُور کرے یا ان میں شخصیص/فرق کو بیان کرے المتحدید کہلاتا ہے۔ مثلاً:

- شَوِبْتُ لِتُواً عَصِيْواً 'ميں نے ايک ليٹر جوس پيا'، اس جملہ میں عَصِيْراً جومنصوب اسم ہے التمييز واقع ہوا ہے جوالفاعل عمل میں کسی طرح کے ممکنہ ابہام کو دورکرتا ہے، یعنی میں نے ایک لیٹر جوس پیا ہے نہ کہ پانی، دودھ، چائے، وغیرہ لیض اوقات التمييز کا ترجمہ 'اعتبار ہے/ لحاظ ہے' بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً أَنَا أَخْبَرُ مِنْکَ عُمْراً وَ لَكِنَّکَ أَفْضَلُ مِنِّی عِلْمًا 'میں عمر کے لحاظ سے تم ہے بڑا ہول لیکن علم کے اعتبار ہے جمھے سے افضل ہؤ۔
  - حَسُنَ هذَا الْوَلَدُ خُلْقًا 'اخلاق كِلاظ عديلُ كالحِماح'
- هذهِ الْجَامِعَةُ جَيِّدَةً دِرَاسَةً ني يونيورسَّى پرُ هائى كاعتبارے بہت الْجَامِعَةُ جَيِّدةً دِرَاسَةً ني يونيورسَّى پرُ هائى كاعتبارے بہت الْجَهِى ہے :

قرآنِ كريم سے التمييز كى چندمثاليں:

﴿ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً ﴿ ﴾ ''اوراتو بر كَرْنَة بَنْ صَلَحًا بِهَا رُول تك لمبائى
 مين '' [ ١٥: ٣٥]

200 **﴿ المنصوبات ﴿ ﴿ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِلْم** 

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ اللهُ مِنْ أَصُلْمِيْنَ ﴿ ﴾ ''اور (كلام كے لحاظ سے) اس سے اچھی بات والاكون ہے جواللہ كی طرف بلائے اور نیک كام كرے اور كے كہ میں يقيناً مسلمانوں میں سے ہول' [ام: ۳۳]

## **المفعول المطلق:**

مفعول مطلق اس'مصدر' کو کہتے ہیں جواپنے ہی فعل کی تا کیدیا شدت کے لئے آتا ہے، مثلاً:

- ضَوبَهُ بِلاَلٌ ضَوْبًا 'بلال نے اس کی زور دار پٹائی کی'۔اس جملہ میں
   ضَوْبًا مفعول مطلق منصوب ہے جواپنے ہی فعل ضَوَبَ کا مصدر ہے اور
   مارنے میں شدت کے لئے استعال ہواہے۔
- يُحِبُّ اللَّوْنَ الْأَحْمَرَ حُبًّا جَمَّا 'وه لال رنگ کو بہت زیادہ پیند کرتا
   ہے، یہاں حُبًّا جَمَّا کی وجہ سے پیند میں شدت دو چند ہوگئی۔
  - فَو حَ حَامِدٌ فَوْحًا 'حامد بهت خوش هوا'
  - أَغْلِق الْبَابَ إِغْلاقاً وروازه بورى طرح بندكرؤ
  - إِصْبِرْ صَبْراً 'توصبركراچهاصبر'، ليني صبر پراستقامت ركه
  - أَشْكُرُكَ شُكْراً مين آپ كابهت زياده شكر بيادا كرتا هول أ
- أَعْفُوْ عَنْكَ عَفُواً 'ميں آپ سے درگز رچا ہتا ہوں/معافی چا ہتا ہوں'
   ن مطاح فعا سے تبدا سے مصلہ تبدا ہوں لید فعا سے نہیں ہے۔

مفعول مطلق فعل کے متبادل کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے، یعنی فعل کو حذف کر کے اس کی جگہ صرف مفعول کا استعال کر دیا جاتا ہے، مثلاً درج بالا آخری تین مثالوں میں فعل کولائے بغیر، صَبْراً، شُکْراً، عَفْواً کہنا بھی وہی معنی دے گا جوافعال کے ساتھ دیتا ہے۔

قرآن كريم سے مفعول مطلق كى چندمثاليں:

- ے ﴿ وَ كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكُلِيْمًا ﴿ ﴾ ''اور كلام كيا الله نے موسى الطَّيْلِيَّ سے براہ راست/صاف طوريز' [۲۲:۳۲]
- ﴿أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّانِ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًا ﴿) ﴿ ''كَتِهُم نَهِ برسايا
   پانی او پر سے/ اچھی طرح، پھرہم نے پھاڑ از مین کو چرک' [٠٨:٨٠-٢٥]
- ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ التَّقُو اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلاً سَدِيْداً ﴿﴾ "اے ایمان
   والو! الله تعالى سے ڈرواور سید طی سرطی کی بات کیا کرو" [۳۳: ۵]

## المفعول له/ المفعول لأجله:

اییا مفعول/مصدر جوفعل کا سبب اور غرض وغایت بیان کرے مفعول له یا مفعول له یا مفعول له یا مفعول له یا

- ضَرَبَ الْمُدَرِّسُ الطَّالِبَ تَأْدِیبًا 'سُیچر نے طالبعلم کو مارا ادب سکھانے کے لئے ،اس جملہ میں المصدر تأدیبًا طالبعلم کو پٹائی کی غرض وغایت بتا تا ہے۔ عام طور پر یہ مصدر ذہنی کیفیت، مثلاً خوف، پیار، غرنت،خواہش، وغیرہ کی عکاس کرتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے۔ مفعول له کا مصدر عام طور پر تنوین کے ساتھ آتا ہے تاہم بطور مضاف فتح کے ساتھ بھی آتا ہے ،مثلاً قرآن کریم سے ایک مثال:
- ﴿ وَلا َ تَقْتُلُوْا اَوْ لا <</li>
   وَإِيَّا كُمْ ﴿ ﴾ ' اورن قَل كروا بني اولا دكو ففلس كے ڈرسے، ہم ہى رزق ديتے ہيں اُن كو كھى اور تم كو ہمى ' [ كا: ٣]

#### 6 الاستثناء:

''إِلاَّ ''الفاظِ استثناء ميں سے ايک حرف ہے اور اس كے بعد آنے والا اسم عموماً حالت نصب ميں موتا ہے، مثلاً وَصَلَ الطُّلاَبُ كُلُّهُمْ إِلاَّ حَامِداً 'تمام طلبا پہنچ عالت نصب ميں موتا ہے، مثلاً وَصَلَ الطُّلاَبُ كُلُّهُمْ إِلاَّ حَامِداً 'تمام طلبا پہنچ گئے ہيں سوائے حامد كے

الاستثناء كے تين اجزاء ہيں:

- المستثنى: وه جزء یا چیز جسے الگ کیا جائے۔ درج بالا مثال میں حامِداً
   مشتنی ہے۔
- (2) المستثنی منه: بیروه جزء یا چیز ہے جس میں سے استثناکیا گیا ہو۔ درج بالا مثال میں الطُّلاَّ بُ ستْثنی منہ ہے۔
- - مَا رَأَيْتُ إِلاَّ بِلالاً مِيس نَے سی کُنہيں دیکھا سوائے بلال کے
  - لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتَ نَهر مرض كى دوا بسوائ موت كَ
- يَغْفِرُ اللهُ الذَّنُوْبَ كُلَّهَا إِلَّا الشِّرْكَ 'الله تعالى تمام گناه معاف كر
   دیتا ہے سوائے شرک کے

اگر جمله میں مستثنی منه کا ذکر نه ہوتو الیں صورت میں مستثنی کا اعراب

عام قاعدہ پر ہوتا ہے، مثلاً مَا وَ صَلَ إِلَّا حَامِدٌ 'حامد کے سواکوئی نہیں پہنچا'، اس جملہ میں ستنی حَامِدٌ ہے جو فاعل کے طور پر آیا ہے اس لئے حالت رفع میں ہے۔ ایک اور مثال ، مَا رَ أَیْتُ إِلَّا حَامِداً 'میں نے کسی کونہیں دیکھا سوائے حامد کے'، اس جملہ میں ستنی حَامِداً بطور مفعول به آیا ہے اس لئے حالت نِصب میں ہے۔

درج بالا دومثالوں میں سے اگر 'إِلاَّ 'کال دیا جائے تو یہ قاعدہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ پہلی مثال میں غور کریں: مَا وَصَلَ حَامِدٌ اور دوسری مثال، مَا رَأَیْتُ حَامِداً. اس طرح کی صورت اِن جملوں میں پیش آتی ہے جن کا تعلق نافید، ناهیه یا استفہامیہ جملوں سے ہو۔

قرآنِ كريم سے حف استناء "إلا" كى چندمثاليں:

- ﴾ ﴿ وَلاَ يَذْ كُوُوْنَ اللهَ إِلَّا <u>قَلِيْلاً</u> ۞ ﴿ ''اورنہيں يادكرتے وہ منافق الله كومگر تھوڑا''[۴۲:۴۰]
- ﴿ كُلُّ شَيْعٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۞ ''ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس اللہ کی ذات کے'[۸۸:۲۹]
- ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۞ " كيااحان (اطاعت الهي)
   كابدلهاحان كيوا كيهاور بهي ہے؟" [القرآن]

### 6 مفعول فيه:

اسے الظَّوْفُ بھی کہاجا تاہے۔الظرف کی دواقسام ہیں:

النومان كہلاتا ہے، مثلًا إِنْتَظَوْتُكَ سَاعَةً من فِي وَقَت كو ظاہر كرے ظرف النومان كہلاتا ہے، مثلًا إِنْتَظَوْتُكَ سَاعَةً من فَي تمہارا الك گھنٹه انظار كيا، رَجَعْتُ لَيْلاً منيں رات كووا پس لوٹا، أَصُوْمُ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ منيں انثاء اللهُ منیں انثاء الله كل روز هر كھوں گا،

﴿ فَوْفُ الْمَكَانِ: اليه السم جوكسى كام كے مكان / جَلَه كو ظاہر كرے ظوف الممكان كہلاتا ہے۔ اور يہ بھى حالت نصب ميں ہوتا ہے، مثلاً جَلَسْتُ تَحْتَ شَجَوَةٍ 'ميں ورخت كے ينج بيھا'، الْمُدَرِّسُ عِنْدَ الْمُدِيْوِ 'لِي لِي مِنْ مَشَيْتُ مِيْلاً 'ميں ايك ميل چلا'، أَيْنَ مَكَثْتَ فِي الْعُطْلَةِ 'چھيلوں ميں تو كہاں گھرا'۔

جیسے اوپر بیان ہوا ہے کہ ظرف عام طور پر منصوب ہوتا ہے تا ہم کچھ ظروف بنی بیں اور وہ فعی محل نصب سمجھے جاتے ہیں۔ إن میں چندا یک درج ذیل ہیں:

- أَيْنَ 'كَهال: يظرف مكان ہے اور اس كے آخر ميں فتح ہے تا ہم اسے كل نصب ميں مجھا جا تا ہے ، مثلاً أَيْنَ تَعَلَّمْتَ اللَّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ ؟ 'تو نے عربی زبان كہال سے مصی ؟'
- أَمْسِ 'كل/گزشت: بيظرف زمان ہے جو كسره بربنى ہے اور كل نصب میں
   شمجھا جاتا ہے، مثلاً ذَهَبْتُ إِلَى السُّوْقِ أَمْسِ 'میں كل بازار گیا'
- حَیْثُ 'کہاں'، قَطُّ 'بھی نہیں': یہ دونوں ظروف ضمّہ پر ببنی ہیں جو کل نصب میں سمجھے جاتے ہیں، مثلاً إِجْلِسُوْا حَیْثُ شِئْتُمْ 'جہاں چا ہوبیٹھ جاؤ'، لَمْ أُدَخِنْ قَطُّ 'میں نے بھی سگریٹ نہیں پیا'
- هُنا 'یہال'، مَتیٰ 'کب': یہ دونوں ظروف حالت سکون میں ہیں اور کل نصب میں سمجھے جاتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ الف ساکن پرختم ہوتے ہیں کیونکہ مَتیٰ اصل میں مَتاْ ہے اور هُنااصل میں هُناْ ہے، مثلاً إِجْلِسْ هُنا حَتَّى أَرْجِعَ 'یہاں بیٹے جب تک میں واپس آؤل'، مَتَى رَجَعْتَ مِنَ الْجَامِعَةِ 'تو بونیورٹی سے کوٹا'
   الْجَامِعَةِ 'تو بونیورٹی سے کوٹا'

اساء ظروف کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ظروف کی مانند ہیں اور ان پرنصب بھی آسکتی ہے اگر چہوہ اصل میں وقت یا جگہ کوظا ہر نہیں کرتے، مثلاً مُحلَّ، بَعْضَ، رُبْعَ، فِضَدَ. یہ الیں صورت میں ہوتا ہے جب اِن میں سے کوئی لفظ مضاف کے طور پر آئے اور اس کا مضاف الیہ ظرف ہوجو وقت یا مکان کوظا ہر کرے، مثلاً:

- أَذْهَبُ إِلَى الْجَامِعَةِ كُلَّ يَوْمٍ ميں مرروز يونيور سَّى جاتا مول أ
  - ⇒ سَافَرْثُ بَعْضَ يَوْمٍ 'ميں نے دِن کے پچھ صدميں سفر كيا'
- قَرَأْتُ الْقُرْآنَ رُبْعَ سَاعَةٍ 'ميس في چوتھائى گھنٹة قرآن كى تلاوت كى'
  - مَشَیْتُ نِصْفَ مِیْلٍ 'میں نصف میل چلا'

قرآنِ كريم سے مفعول فيه كى چندمثالين:

- ﴿قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴿ ﴾ ''اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا
   ﷺ ''۲۵۹:۲]
- ﴿ وَتَوَكَّنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّنْبَ ﴿ ﴾ "اور چيورًا ہم نے بوسف النين کو اپنے سامان کے پاس، پس کھا گيا اس کو بھیڑیا" [۱۲: ۱۲]
- ﴿ وَأَلْفِيا سَيِّدَهَا لَكَ الْبَابَ ۞ ﴿ "اور پايادونوں نے اس عورت كے خاوند
   کودروازے كے پاس "[۲۵:۱۲]
- ﴾ ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۞ ﴿ ''اور ہرعلم والے سے بڑھ کرایک علم والا ہے''[۲:۱۲]
- ﴿ وَجَاءُ وْا أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُوْنَ ﴿ ﴾ "اوروه آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے" [۱۲:۱۲]

### € لا النافية للجنس:

لا نفی جنس اپنے بعد میں آنے والے اسم کی کلی طور پرنفی کرتا ہے، مثلاً لا قَلْمَ عِنْدِیْ میرے پاس کسی قسم کا قلم نہیں ، اس مثال میں لا قلم جنس کی ہر چیز کی فی کرتا ہے، نیعنی میرے پاس کسے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لَیْسَ کی طرح اس کی ترکیب نحوی میں قَلْمَ، 'اسم لا'کہلاتا ہے اور عِنْدِیْ 'خبر لا'کہلاتا ہے۔ لا نفی جنس کا اسم اور اس کی خبر دونوں نکرہ ہوتے ہیں اور اس کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے۔ درج ذیل چند مزید مثالوں میں غور کریں:

- لا إِلله إِلا الله ' كونى معبود نهيس سوائے اللہ كے، اس مثال ميں 'لا بكلی طور
   رہ ہم مراجنس كے الم معبود كی نفی كرتا ہے، سوائے اللہ سبحانہ وتعالی كـ
   لین اللہ تعالی كے سواكوئی عبادت كے لائق نہيں، چاہے وہ انسان /
   جنات كی جنس سے ہو، فرشتوں كی جنس سے ياكوئی مٹی، پھر، دھات كی قشم
   جنات كی جنس سے ہو، فرشتوں كی جنس سے ياكوئی مٹی، پھر، دھات كی قشم
   صرف اللہ تعالی ہی عبادت كے لائق ہيں ہوسكتا۔
   صرف اللہ تعالی ہی عبادت كے لائق ہے۔
- ﴿ ذَالِكَ الْحِتَابُ لا رَبْبَ فِيْهِ ﴿ ﴾ 'نيوه كتاب ہے جس ميں كوئى شك وشبہ نييں' [۲:۲] يعنى بيوه عظمت والى كتاب ہے جس كے مُنزِّلْ مِن اللهِ بمونے ميں شجح العقل انسان كے لئے كسى قسم كے شك وشبه كى مُنزَانِ تَخْبالُشْنَہِيں۔ اس آيت ميں ديب كى كلى طور پرننى كى گئى ہے كہ بيقر آنِ كريم الله تعالى كى طرف سے بالكل حق اور بي ہے۔
- ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي اللَّهْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿ ﴾ ''وين ميں کسی قتم کی زبرد تی نہیں یقیناً ظاہر ہو چکی ہے ہدایت گراہی ہے'[۲۵۲:۲]

﴿ صَلاَةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسَ وَ لا صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ
 حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسَ 'صلاةِ فَجر كے بعد كوئى نما زنہيں يہاں تك كه سورج طلوع ہوجائے اور صلاةِ عصر كے بعد كوئى نما زنہيں يہاں تك كه سورج غروب ہوجائے۔





سبق نمبر ۲۰۰۰

#### العدد

عربی اعداد پر کچھ خصوص قواعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ عام طور پر معرب اساء کی طرح ان کے اعراب بھی تبدیل ہوتا ہے۔ کاعتبار سے بھی مذکر اور مؤنث اساء کے لئے اعداد کے الفاظ میں فرق ہے۔ ایک (۱) سے دس (۱۰) تک کے اعداد درج ذیل ہیں:

|                   |    | 4              |
|-------------------|----|----------------|
| مؤنث 🖁            | رة | نذكرح          |
| وَاحِدَةٌ/إِحْدَى | ١  | وَاحِدٌ/أَحَدٌ |
| ٳؿ۠ؾۘٵڹؚ          | ۲  | إِثْنَانِ      |
| ثَلاَ ثَةُ        | ٣  | ثُلاَثُ        |
| ٲٞۯؠؘۼةؙ          | ٤  | ٲ۠ۯڹۘڠؙ        |
| خَمْسَةُ          | ٥  | خَمْسٌ         |
| ىيتة .            | ٦  | سِيُّ          |
| سَبْعَةُ          | ٧  | سِتُّ<br>سَبْع |
| ثَمَانِيَةٌ       | ٨  | ثَمَانٌ        |
| تِسْعَةٌ          | ٩  | تِسْعٌ         |
| عَشْرَةٌ          | ١. | عَشْرٌ         |

ايك (وَاحِدٌ /وَاحِدَةً) اور دو (إثْنَانِ /إثْنَانِ) كَتُواعد:

ایک (۱) اور دو (۲) کی صورت میں عد داور معدود میں مطابقت پائی جاتی ہے،

### ٣ ہے • اتک اعداد کے قواعد:

یہ اعداد جنس کے لحاظ سے معدود کی ضد ہوتے ہیں، لینی اگر معدود فد کر ہوتو ان کا عدد مؤنث آتا ہے اور اگر معدود مؤنث ہوتو ان کا عدد فد کر آتا ہے۔ اور یہ کہ ۳ سے ۱۰ تک کا معدود جمع مجرور ہوتا ہے۔ ۳ سے ۱۰ تک اعداد کی مثالیں درج ذیل ہیں:

| مؤنث 🖁                      | رق | نذكرح                      |
|-----------------------------|----|----------------------------|
| ثَلاَتُ نِسَاءٍ 'سعورتين'   | ٣  | ثَلاَ ثَةُ رِجَالٍ ٣٠مرزُ  |
| أَرْبَعُ نِسَاءٍ '١٩عورتين' | ٤  | أَرْبَعَةُ رِجَالٍ '٣مرذ   |
| خَمْسُ نِسَاءٍ '۵ عورتين'   | 0  | خَمْسَةُ رِجَالٍ '٥مردُ    |
| سِتُّ نِسَاءٍ '٢عورتين'     | ۲  | سِتَّةُ رِجَالٍ ٢٠مردُ     |
| سَبْعُ نِسَاءٍ '2عورتين'    | ٧  | سَبْعَةُ رِجَالٍ ' عمر دُ  |
| ثَمَانِیْ نِسَاءٍ '۸عورتیں' | ٨  | ثَمَانِيَةُ رِجَالٍ '٨مردُ |
| تِسْعُ نِسَاءٍ '٩٥ورتين'    | ٩  | تِسْعَةُ رِجَالٍ '٩مردُ    |
| عَشْرُ نِسَاءٍ '١٠عورتين'   | ١. | عَشَرَةُ رِجَالٍ '١٠مردُ   |



## اااورااکے لئے قواعد:

اِن میں عدد کے دونوں حصے معدود سے مطابقت رکھتے ہیں۔اور اِن کا معدود واحد منصوب ہوتا ہے۔مثلاً:

| مؤنث ٢                                 | المعا | ♂√i                               |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| إحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً 'ااطالبات    | 11    | أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا 'ااطلباءُ  |
| إثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً '١٢طالبات' | ١٢    | إثْنَا عَشَوَ طَالِبًا ١٣ اطلباءُ |

یا در ہےاا سے ۹۹ تک کے اعداد کامعدود ہمیشہ واحد منصوب ہوتا ہے۔

## ساسے 19 تک کے قواعد:

اِن میں جنس کے اعتبار سے عدد کا دوسرا حصہ معدود کے مطابق ہوتا ہے جبکہ اس کا پہلا حصہ معدود کی جنس کے متضاد ہوتا ہے۔اس کے علاوہ ۱۳سے ۱۹ تک کے معدود واحد منصوب ہوتا ہے۔

#### سا سے ۱۹ تک کے اعداد کی درج ذیل مثالوں میں غور کریں:

| موَنث ٢                      | رقم | <b>ぴ</b> ∑i                 |
|------------------------------|-----|-----------------------------|
| ثَلاَتَ عَشْرَةَ طَالِبَةً   | ١٣  | ثَلاَ ثَةَ عَشَرَ طَالِبًا  |
| أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً  | ١٤  | أُرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا  |
| خَمْسَ عَشْرَةَ طَالِبَةً    | 10  | خَمْسَةَ عَشَرَ طَالِبًا    |
| سِتَّ عَشْرَةَ طَالِبَةً     | ١٦  | سِتَّةَ عَشَرَ طَالِبًا     |
| سَبْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً    | ۱٧  | سَبْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا    |
| ثَمَانِيَ عَشْرَةَ طَالِبَةً | ١٨  | ثَمَانِيَةَ عَشَرَ طَالِبًا |
| تِسْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً    | 19  | تِسْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا    |

## الْعُقُوْ د كِقُواعد:

۲۰ ہے ۹۰ (عِشْرُوْنَ... تِسْعُوْنَ) کی دہائیوں کو العقو دکہا جاتا ہے۔ اِن کے قواعد جمع مذکر سالم اساء کے قواعد کے مطابق ہیں۔مثلًا:

- عَلَى الْمَكْتَبِ عِشْرُوْنَ كِتَابًا 'ميز پر٢٠ كتابيں ہيں'،اس مثال ميں عدد مرفوع ہے۔
- قَرَأْتُ عِشْرِیْنَ کِتَابًا 'میں نے ۲۰ کتابیں پڑھیں'،اس مثال میں عدد
   منصوب ہے۔
- اِشْتَرَیْتُ الْکِتَابَ بِعِشْرِیْنَ دُوْلاَراً 'میں نے ۲۰ ڈالر میں کتاب
   خریدی'،اس مثال میں عدد مجرور ہے۔

# الااور۲۲ کے اعداد کے قواعد:

ندکر معدود کے لئے ۲۱ کے عدد کا پہلاحصہ وَ احِدٌ ہے جبکہ موَنث کے لئے اِحْدَی ہے۔ مثلاً:

- وَاحِدُ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا '٢١طلباء'
- إحْدَى وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً '٢١ طالبات'

اور مذکر معدود کے لئے ۲۲ کے عدد کا پہلا حصہ اِثْنانِ ہے اور مؤنث معدود کے لئے آٹا اِثْنَان ہے۔ مثلاً:

- إثْنَان وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا '٢٢طلباء'
- ⇒ إثْنَتَان وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً '۲۲ طالبات'

#### ۲۳ سے ۲۹ تک اعداد:

إن میں مذکر معدود کے لئے عدد کا پہلا حصہ مؤنث ہوتا ہے جبکہ مؤنث معدود



# کے لئے عدد کا پہلا حصہ مذکر ہوتا ہے۔ ۲۳ سے ۲۹ تک اعداد کی مثالیں درج ہیں:

|                                 |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| مؤنث ♀                          | رقم | みんは                                     |
| ثَلاَثُ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً  | 74  | ثَلاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا          |
| أَرْبَعُ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً | ۲ ٤ | أَرْبَعَةُ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا        |
| خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً   | 70  | خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا          |
| سِتُّ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً    | 77  | سِتَّةُ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا           |
| سَبْعٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً   | 77  | سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا          |
| ثَمَانٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً  | ۲۸  | ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا       |
| تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً   | ۲۹  | تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا          |

# الْعُقُوْد ٢٠ سے ١٠٠٠ تك:

اِن میں مذکر معدود اور مؤنث معدود دونوں کے لئے اعداد ایک جیسے ہیں۔ مثالیں درج میں:

| مؤنث ٢                 | رقم | 8 ) i                 |
|------------------------|-----|-----------------------|
| عِشْرُوْنَ طَالِبَةً   | ۲.  | عِشْرُوْنَ طَالِبًا   |
| ثَلاَ ثُوْنَ طَالِبَةً | ٣.  | ثَلاَ ثُوْنَ طَالِبًا |
| أَرْبَعُوْنَ طَالِبَةً | ٤٠  | أَرْبَعُوْنَ طَالِبًا |
| خَمْسُوْنَ طَالِبَةً   | ٥,  | خَمْسُوْنَ طَالِبًا   |
| سِتُّوْنَ طَالِبَةً    | ٦.  | سِتُّوْنَ طَالِبًا    |
| سَبْعُوْنَ طَالِبَةً   | ٧.  | سَبْعُوْنَ طَالِبًا   |
| ثَمَانُوْنَ طَالِبَةً  | ٨٠  | ثَمَانُوْنَ طَالِبًا  |
| تِسْعُوْنَ طَالِبَةً   | ٩.  | تِسْغُوْنَ طَالِبًا   |
| مِئَةُ طَالِبَةٍ       | ١   | مِئَةُ طَالِبٍ        |
| أَلْفُ طَالِبَةٍ       | ١   | أَلْفُ طَالِبٍ        |

# (213) **\*** # (213) **\*** 

## • • اسے او پر کے اعدا دورج ہیں:

١٠٠ - مِائَةٌ (اس میں الف پر هانهیں جاتا)/مِئَةٌ دونوں طرح لکھاجاتا ہے ٠٠٠٠ – أَلْفُ ۲۰۰ – مِئْتَان ٢٠٠٠ – أَلْفَان ٣٠٠ – ثَلاَثُ مِئَةِ ٣٠٠٠ - ثَلاَثَةُ آلاَفِ ٠٠٠ – أَرْبَعُ مِئَةِ ٤٠٠٠ - أَرْبَعَةُ آلاَف ٠٠٠ - خَمْسُ مئة ٠ ، ٠ – سِتُّ مِئَةِ ، ، ، ٥ - خَمْسَةُ آلاف ١٠٠,٠٠٠ مِئَةُ أَلْفِ ٠٠٠ – سَبْعُ مِئَةٍ ٥٠٠,٠٠٠ - خَمْسُمِائَةٍ آلاَفٍ ٠٠٠ - ثَمَانِيُ مِئَةٍ ٩٠٠ – تِسْعُ مِئَةٍ ، ۱۰,۰۰,۰۰ مِلْيُوْ نَ

# اعدادير صنے كاطريقه:

اعداد پڑھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اکائی سے شروع کیا جائے پھر دھائی پر جائیں، پھرسیگراپر، پھر ہزار پرجائیں۔مثلاً:

مذكر (الم )معدود كے لئے:

٢٥٣ كُوْالر:أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُوْنَ وَسِتُّمِائَةٍ وَسَبْعَةُ آلافِ دُوْلاَرٍ مَوَنْث ( ٢ )معدود كے لئے:

٢٥٣ عرويية: أَرْبَعٌ وَخَمْسُوْنَ وَسِتُّمِائَةٍ وَسَبْعَةُ آلافِ رُوْبِيَةٍ

# اَلْعَدَدُ التَّرْتَيْبِيْ:

اسے ۱۳۰۰ تک کے ترثیبی اعداد درج ہیں:

| مؤنث ٢                       | نذكرح                      | ترتيبی عد د                      |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ٱلْأُوْلَى                   | ٱلْأُوَّلُ                 | يېلا/ يېلى                       |
| الثَّانِيَةُ                 | ٱلثَّانِيْ                 | دوسرا/ دوسری                     |
| الثَّالِثَةُ                 | الثَّالِثُ                 | تیسرا/تیسری                      |
| الرَّابِعَةُ                 | الوَّابِعُ                 | چھوتھا/چھوتی                     |
| الْخَامِسَةُ                 | الْخَامِسُ                 | پانچواں/ پانچویں                 |
| السَّادِسَةُ                 | السَّادِسُ                 | چھٹا/چھٹی                        |
| السَّابِعَةُ                 | السَّابِعُ                 | ساتوال/ساتويں                    |
| الثَّامِنَةُ                 | الثَّامِنُ                 | آ ٹھوال/آ ٹھویں                  |
| التَّاسِعَةُ                 | التَّاسِعُ                 | نوال/نویں                        |
| الْعَاشِرَةُ                 | الْعَاشِرُ                 | دسوال/ دسویں                     |
| الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ        | الْحَادِيَ عَشَرَ          | گیاروا <i>ن/گ</i> یاروی <u>ن</u> |
| الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ        | الثَّانِيَ عَشَرَ          | ۱۶وال/۱۴و یں                     |
| الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ        | الثَّالِث عَشَرَ           | ساوا <i>ن/ساوی</i>               |
| الْعِشْرُوْنَ                | الْعِشْرُوْنَ              | ۲۰وال/۲۰ویس                      |
| الْحَادِيَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | الْحَادِيْ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۱وال/۲۱ویں                      |
| الثَّانِيَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | الثَّانِيَ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۲وال/۲۲ویس                      |
| الثَّالِثَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | الثَّالِثَ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۳/وال/۲۳ویں                     |
| الرَّابِعَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | الرَّابِعَ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۴وال/۲۴ویس                      |
| التَّاسِعَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | التَّاسِعَ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۹وال/۲۹ویں                      |
| الثَّلاَ ثُوْنَ              | الثَّلاَ ثُوْنَ            | ۱۳۰۰وال/۱۳۰۰وی                   |

قرآنِ كريم سے العدد كى چنرمثاليں:

- ﴿ وَإِلَهُ كُمْ اِللّهُ وَاحِدٌ لا الله إلا هُو الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿ ﴾ ''اور تمهارا الله ) نهيس كوئى عبادت ك لائق مروبى برامهر بان نهايت رحم كرنے والا''[۲:۱۲۳]
- ﴿ فَإِنَّهَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿ ﴾ ''پِسوبَى (قيامت کَی گھڑی) تو ہوگی ایک زور کی آواز پس دفعتاً وہ دیکھنے لگیس گے (قبروں سے اُٹھ کر)''[ے۱۹:۳۷]
- ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ۞ " آپ کهد دیجئے که وہ اللہ تعالی ایک ہی ہے"
   ۱:۱۱۲]
- ﴿حِیْنَ الْوَصِیَّةِ اِثْنُنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ ﴿﴾ ''وصیت کے وقت شہادت ہونی چاہئے دومنصف آ دمیوں کی تم میں ہے' [۱۰۲:۵]
- ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَ ثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ،
   تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ﴿ ﴾ ' 'پُرجونہ پائے (قربانی) توروز رکھ تین
   چے دِنوں میں اور سات جبتم لوٹو، یہ دس پورے ہوگئے'[۱۹۲:۲]
- ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴿ ﴾ ''اور يقيناً ہم نے ديے تصموى الليل كونوم عجز ك صاف صاف '[كا: ١٠١]
- ﴿ يَأْبَتِ إِنِّيْ رَأَيْثُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْ كَبًا ۞ ﴿ "الله جان! ميں نے ديھا گيارہ ستاروں کو "[۱۲:۳]
- ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَ ثُوْنَ شَهْراً ﴿ ﴾ ''اس كاحمل اور دوده چيراناتيس مهينے ہيں ''[۲۸:۵]

- هُ وَّهُمْ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوْهُ ﴿ ثَهُمْ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوْهُ ﴿ ثَهُمْ الْكِالَ بَير میں جس كاطول سر گزہے اس كوجكر دو'[۳۲:۲۹]
- ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً ۞ " (وه بيواكيس) اپنے
   آپ کوچار مہینے اور دس دِن عدت میں رکھیں "[۲۳۳۲]
- ﴿ هَمَثُلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَ اللَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ شُنْبُلَةٍ مَائَةُ حَبَّةٍ ﴿ ﴾ ' ' مثال ان لوگول كى جوخرج كرتے ہیں اپنے مال الله كى راہ میں ایس ہے جیسے ایک دانہ، أگیں جس سے سات بالیں، ہر بال میں ہوں سودانے''[۲۲:۲]
- ﴿ هُوَ الْأُوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ﴾
   ''وبى (الله) اوّل اور آخر اور ظاہر اور پوشیدہ ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے' [20- ۳:۵]
- ﴾ ﴿ ثَانِیَ اثْنَیْنِ إِذْهُمَا فِی الْغَارِ ۞ ﴿ ''وہ تھا دوسرا دو میں سے جب وہ دونوں تھے غارمیں''9:۴۰۶
- ﴿سَيَقُوْلُوْنَ قَلْتَةً رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ عَنْ إِن عِينَ إِن عَنْ سَعْ حِوقَا اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ إِن عَنْ اللهِ إِن عَنْ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ الللهُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل
- ﴾ ﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴿ ﴾ ''پِس پِهوٹ پڑے اسے بارہ چشخ'۲۲۰:۲

#### اختتامية

قارئین کرام! یادر ہے کہ مسلمان کی اصل زندگی جسے قرآنِ کریم کی زبان میں المحیوان کہا گیا ہے وہ زندگی اس کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جبکہ بیزندگی بنیادی طور پر ہمارے لئے ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس کا اثر ہماری اخروی زندگی پر براہِ راست مرتب ہوتا ہے۔ لہذا اس دنیا کی زندگی کوغنیمت جانتے ہوئے ہمیں چائے کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی عافیت سنواریں۔

اس کتاب میں عربی کے بنیادی قواعد جمع کردیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ اِن شاءاللّٰہ قر آنِ کریم کے متن کو سجھنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں گے، نیز امید کی جا سکتی ہے کہ عربی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لئے بھی یہ کتاب ممدومعاون ثابت ہوگی۔

اس نہایت نازک اور بہت اہم موضوع پر کام کرنے سے پہلے مجھے اپنی علمی واد بی کمزریوں کا پوری طرح احساس تھا گر چند دوستوں کے اصرار اور اپنی نبی کی کے فرمان ((بلغوا عنی ولو آیة)) کے مطابق میں نے اس کتاب کی شروعات کیں جواللہ تعالی کے فضل وکرم اور تو فیق سے پایہ یہ کمیل تک پہنچی ۔ چونکہ میں نے اپنی ناقص علمی استطاعت اور حقیق کے مطابق اس کتاب کوم تب کیا ہے اس لئے یہ ناقص علمی استطاعت اور حقیق کے مطابق اس کتاب کوم تب کیا ہے اس لئے اپنی ناقص علمی استطاعت اور حقیق کے مطابق اس کتاب کوم تب کیا ہے اس لئے اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ میری اِن کمزوریوں اور نادانستہ اغلاط کو معاف اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ میری اِن کمزوریوں اور نادانستہ اغلاط کو معاف

جی افتقامیة بین برمبنی ادفی کوشش کواپنے ہاں شرفِ قبولیت عطافر مائے۔ فرمائے، اور اس نیک نیتی برمبنی ادفی کوشش کواپنے ہاں شرفِ قبولیت عطافر مائے۔ قارئین سے درخواست ہے کہ اس کتاب میں اغلاط کی نشاند ہی کریں اور اس کے آئندہ ایڈیشن کی بہتری کے لئے تجاویز دیں۔والسلام

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بررء وفرحيم.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين.



### 2065

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿﴾ ''یقیناً ہم نے اس قرآن کوعر بی زبان میں نازل کیا ہے تا کہ تم (احکام الہی کو) سمجھ سکو'[القرآن]

(﴿ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ))
''تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھااور سکھایا''[الحدیث]

اس کتاب کی غرض و غایت فقط قر آنی زبان کی تعلیم وترویج ہے





''یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم (احکام الہی کو) سمجھ سکو' (القرآن)

اللہ تعالی نے اس کرہ ارض پر بنی نوع انسان کی رہنمائی کیلئے اپنی آخری کتاب قرآن کر کیم عربی زبان میں نازل فرمائی جو بڑی وضاحت کے ساتھ انسان کی تخلیق کا منشاء ومدعا بیان کرتی ہے۔ آج کی وُنیا میں یقیناً اصل علم قرآن ہی کاعلم ہے۔ اس علم سے ناآشانائی عفلت اور بے رخی ہماری رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ بیقرآن ہمیں اپنی پیچان کراتا ہے اس وُنیا میں زندگی گزار نے کا سلیقہ بتاتا ہے اور اس کے بعد آنے والی زندگی میں کا میا بی حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔

گراس بے بہاخزانہ سے کی طور پر مستفید ہونے کیلئے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم
کی زبان کو بھی اوراس کی تعلیم سے براہ راست استفادہ کریں۔ یادر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام
ہونے کے سبب قرآنِ کریم کے الفاظ اس کے پڑھنے والے کے وِل و د ماغ پر براہ راست
اثر رکھتے ہیں بشرطیکہ اِس کلام میں تدبر وَتفکر ہواور سے جب ہی ممکن ہے کہ ہم قرآنِ کریم کی
زبان کو بھی کر پڑھیں۔ اس مقصد کے حصول کیلئے یہ کتاب جد یدطر زِ تعلیم کی روشی میں نہایت
تسان طریقہ پر مرتب کی گئی ہے۔ آپ قرآنی زبان کو سیھنے کا صم اِدادہ کرلیں ان شاء اللہ رب الکریم
آپ کی مدوفر مائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کیلئے قرآنِ کریم کا پڑھنا '
سمجھنا'اس پڑمل کرنا اوراسے دوسروں تک پہنچانا آسان فرمائے۔ آمین!

﴿ خَيُرُكُمُ مَنُ تَعَلَّمَ الْقُرُآنَ وَعَلَّمَهُ ﴾ الْقُرُآنَ وَعَلَّمَهُ ﴾ "دتم ميں سب سے بہر شخص وہ ہے جس نے خود قرآن کی تعلیم حاصل کی اور دو مرول کواس کی تعلیم دی "(الحدیث)